

( ميدالبالانمماني

بهم الله الزخمن الرجيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم! امابعد!

زینظر کتاب بہام مہر کیا اور بڑے ہیں جس میں جامع مہدی تاریخ کے اپنے میں بہس میں جامع مہدی تاریخ اور اس مہر کے مان مال اور مستعبل پرورشی والی کل ہے۔ ہا دے شہر کی بہ جامع مہد جس قدر وہ گفت بہ طالات سے دو جار سے کہیں زیادہ توام تورخواس کا بھی ایک بہت ہوا طبقہ ایسا ہے جواس کی تاریخ اور موجود و طالات سے ایک سے آت اس میں دو تو اس کا بھی ایک بہت ہوا طبقہ ایسا ہے جواس کی تاریخ اور موجود و طالات سے بالکل تا آشنا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس پر جننا بھی اظہارا فسوس کیا جائے کم ہے۔ اس مہر کی تاریخ اور موجود دو طالات سے موجود دو طالات سے موام و خواص کوروشناس کرانا وقت کی اہم ترین ضرورت تو بھی ہی بعض احباب کا شدید موجود دو طالات سے موام و خواص کوروشناس کرانا وقت کی اہم ترین ضرورت تو بھی ہی بعض احباب کا شدید موجود دو طالات منظر مام پرلائے جا کیں۔ چنا نچ احقر نے کا فی کا وشوں کے بعد یہ چندسطریں افاد دَ عام کی فوض سے قامب نوگردیں۔

> والمسلام عبدالبالمن تعمانی عنی عنه امام وخطیب شایل جامع مسجد حمیان والی بیتارس ۱۰ مرجدادی الاول ۱۹۷۸ میروسی

## جا مع مسجد گیان واپی تاریخ کے آئینے میں

بنارس کی قدیم شاہی جامع مسجد گیا نوائی ہندوستان کے طول وعرض ہیں موضوع ہجث بی ہوئی ہے۔ جارحیت پیندوفرقہ پرست عناصر نے بابری مسجد شہید کردیئے کے بعدا ہے بنادس کی اس تاریخی جامع مسجد گیا نوائی کے سلسلے ہیں بھی اپ ندموم و نا پاک عزائم کا اظہار شروع کردیا ہے۔ ایک مشہور مقولہ'' جھوٹ کوا تنافر وغ دو کہ خود بھی اس کے جھوٹ ہونے میں شہرہونے گئے'' کے مطابق اس جھوٹ کو بھی برابر مشہور کیا جارہا ہے کہ جامع مسجد گیا نوائی مندر تو ڈکر بھوائی گئی ہے اس گئے اس دروغ گوئی کا پردہ جاک کرنے کے لئے ضروری ہے کہ تاریخی شوا ہد کی بنیا د پر مسجد گی تاریخی حیثیت ادراس شمن میں بھے دیگر ضروری باتوں سے بھی عوام کوروشناس کرایا جائے۔ حیثیت ادراس شمن میں بھی دیگر ضروری باتوں سے بھی عوام کوروشناس کرایا جائے۔

وجدتشمید:

عام تأثریہ کدر گیان وائی "مجدی کانام ہے، طالانکہ بیتا تر فلط ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ بیم مجد جہاں واقع ہاں محلے کانام گیانوا بی ہے، اوراسی مناسبت سے بیہ
گیانوا بی مجد کے نام سے مشہور ہے۔ گیانوا بی شنگرت زبان کالفظ ہے۔ گیان کے معنی معنی وظم
اور دا بی کے معنی باؤلی کے ہیں۔ بقول حضرت مولا نامفتی عبدالسلام نعمائی اس کی وجہ تسمید کے
سلسلے میں بیروایت مشہو ہے:

" کیان وائی محلے کا نام ہائ مناسبت ہے مجدای محلے کی طرف منسوب ہے اس مان دوائی نام پڑنے کی وجہ رہی ہی جاتی ہیکہ ہندوں کے مہاد اور جی کوچشم

ظاہر پھر ہیں لیکن اپنی عقل کے زورے ایک با دُنی میں (جو پہلی کسی جگرتی) چلے مجے پھر واپس نہیں ہوئے بیر دایت زبانی مشہور ہے'' چلے مجے پھر واپس نہیں ہوئے بیر دایت زبانی مشہور ہے'' (تاریخ آثار بتاری میں ۹۹)

عبدتاسيس: تاريخي اعتبارے يقيني طور برتو ينبيس پية چلنا كداس مسجد كااصل باني كون ٢٠٠ اوراس كاستك بنيادكب ركها كياتاهم اتناضرورب كدمغليه سلطنت كايك بادشاه جلال الدين محراكبر (متوفي ١١٠هـ١٠٠٥) جن كادور حكومت ١٢٠٠ همطابق لا ١٥٥ ء تامها • اهمطابق ١٦٠٥، ہے اس دور میں بھی بہ جامع مسجد موجود تھی اوراس میں باضابط نمازیں اواکی جاتی رہیں۔اس کا ا یک تاریخی ثبوت بیہ ہے کہ اس دور میں بنارس کے ایک مشہور بزرگ، ولی کامل ،قطب بنارس حضرت مخدوم شاه طیب بناری (متوفی ۴۲ ۱۰ ه ) مدفون منڈ واڈیمبہشہر بنارس یا بندی سے نماز جمعہ کی ادائیگی ای جامع مسجد میں فر ماتے تھے۔ تنج ارشدی نامی کتاب میں اس دور کا ایک دا قعة تحریر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مخدوم شاہ طیب بناری جمعہ کے روز جامع مسجد میں موجود تھے کہ خطیب نے خطبه میں اکبر بادشاہ کا نام لے لیا جوحضرت شاہ صاحب کیلئے سخت نا گواری کا باعث ہواانھوں نے بيهوج كركه خطبه مين كافركانام ليا كميا خطيب كومنبر سيدا تارنا جا باليكن حضرت مولانا خواجه كلال (متوفی ۱۰۰۱ه) اور کچھ دیگرا کا بربھی وہاں موجود تھے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا اور کہا کہ ا كبركوا گرخبرگى تو بهار ہے مكانوں كوتاراج كردے گااس لئے مصلحت يہى ہے كہ يہاں نماز كى ادائیل کے بجائے آئندہ منڈواڈ بہدمیں ہی اداکر لی جایا کر ہے۔ سنخ ارشدی نامی کتاب آج سے تقریباً ساڑھے جارسوسال قبل کی تالیف ہے ہے کتاب بیخ محمد ارشد نامی ہزرگ کے ملفوظات کا فارس ترجمہ ہے جسے ان کے مرید شیخ شکر اللہ نے جمع کیا تھا اس کتاب کا قلمی نسخہ خانقاہ رشید ہے جو نپور کے کتب خانے میں تھا جسے خاکسار راقم الحروف کے والد ما جد حضرت مولا نامفتی عبد السلام نعمائی (متونی ۱۹۸۷ مطابق ۲۰۱۱ء) نے دیکھااوراس سے استفادہ مجمی کیا ہے۔

اس مبحد کی تاسیس سے متعلق ایک بات رہ بھی کہی جاتی ہے کہ سلطان اہر اہیم شاہ شرقی (متونی ۸۴۴ ہم مطابق ۱۳۴۰ء) جو نپور کے صدر العدور قاضی صدر جہاں اور ان کے ایک متمول شاگر د شیخ سلیمان محدث نے نویں صدی ہجری میں عالمگیر بادشاہ (متونی ۱۱۱ء مطابق 2۰2ء) کے جدامجد ہمایوں بادشاہ (متونی ۱۹۳۳ ہم مطابق ۱۵۵۱ء) کے عالم وجود میں آئے کے بہت پہلے بنوائی ہے چنانچہ ہمایوں بادشاہ (متونی ۱۹۳۳ ہم مصنف لکھتے ہیں:

"قاضی صدر جہال کے شاگر دول میں شیخ سلیمان محدث او نچے در ہے کے عالم صدیت تھے اکثر شہروں میں بڑی بڑی جامع مسجدی تھیر کرائیں چنانچہ شہر بناری میں ان کی تغییر کردہ جامع مسجد اب تک موجود ہے۔ نماز جمعداس مسجد میں ادا کی جاتی ہے "۔

( تذكرة المحين ص ١٥٨ بحاله مرقع بنارس ١٤٥)

حذكره بالا باتين اگر چهتى اوريقينى طور پرنبين كهى جاسكتين كين ان كوسرے سے خارج

ازامکان بھی قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ اکبر کا دورحکومت محدث سلیمانؓ سے بہت بعد کا ہے۔ بہر حال اس کے مجمع عہد تاسیس کاعلم اللہ ہی کو ہے۔

مزید معلومات: اس مجد کا صدر دروازه پہلے مشرق جانب تھا گرافسوں ناک طریقہ پرجس کی ذمہ داری ایک سابق متولی پرعا کہ ہوتی ہے بیصدر بچا فک بند کردیا گیا اور اب مجد میں داخل ہونے کیلئے شال جانب ایک تک دروازہ ہے جس کے ذریعہ آمدور فت میں کافی دفت پیش آتی ہے لیکن پر بھی دروازہ کشادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ا

مسجد کے مغربی صے میں اب سے ساٹھ سال تبل تک ایک قناتی مسجد تھی جس کا فی الحال
نام ونشان نہیں ہے ہی وہ جگہ ہے جو کہ قناتی مسجد کا فرش ہے جس پرعبد حاضر کے اہل ہنو دز بردتی
شرنگار گوری کی اوا میگی کرتے ہیں جس کو لے کرآئے دن تناز عد ہوتار ہتا تھا حالا نکہ ان کی اصل
شرنگار گوری کی جگہ و ہیں قریب ہی میں گیا نوا پی مسجد کے مغربی موڑ سے تقریباً ۵۰ قدم پرواقع
میول منڈی میں ہے۔

اسی تناتی مسجد کے میں حضرت شاہ ہاسطانی کا مزار بھی ہے جن کا اب ہے تقریباً پہاس سال آبل تک عرس وغیرہ ہوتار ہالیکن اب بیسلسلہ بند ہے۔اس کے علاوہ و ہیں پچھ قبریں اور بھی ہیں جو جامع مسجد کے شال میں موجود ہیں جن پرانجمن انتظامیہ مساجد کے زیراہتمام آج بھی چونا

في متفادا زمر تع بنارس مطبوعه ١٩٣٩ء-

فلعی ہوتی ہے۔

العلی جامع معجد کے متولی دین جمرصاحب نے جامع مسجد کی ملکیت وغیرہ کے تعلق سے بناری کی عدالت میں مقد مہدائر کیا تھا جس کا یعلی بناری کی عدالت میں مقد مہدائر کیا تھا جس کا یعلی ایمی جج نے فیصلہ دیا کہ مسجدا دیر سے نیجے تک می مسلم وقف ہے۔

جامع مسجد میں جنوب وشال کی جانب ایک تہد فانہ بھی ہے جس میں بانس بلی وغیرہ رکھے جاتے ہیں، یہ تہد فانہ بھی ہندومسلم کے مابین ملکیت کے معالمے کو لے کرایک طویل مدت تک مقاز عدفیدر ہاہے جس کی وجہ سے ضلع اانظامیہ کے تھم سے وہ ہمیشہ متفقل رہتا ہے جس کی ایک حیانی مناز عدفیدر ہاہے جس کی وجہ سے ضلع اانظامیہ کے تھم سے وہ ہمیشہ متفقل رہتا ہے جس کی ایک حیابی مشلع انتظامیہ کے پاس اور دوسری جائی وشونا تھ مندرانتظامیہ کے پاس رہتی ہے۔ جب ایک وجہ سے کھولنا ہوتا ہے تو انجمن انتظامیہ مساجد کے ذمہ داران کو بھی بلالیا جاتا ہے۔

دوسری چابی وشوناتھ مندرانظامیہ کے پاس ہونے کی وجداس کا متنازع فیہ ہونا ہے جیسا کی اور کی دوراس کی باہری دیواریں کی اور کر ہوا، فذکورہ تہد فاند مندرانظامیہ کے قبضے میں ہونے کے باعث اس کی باہری دیواریں اب ہے کچھ عرصہ قبل تک گیروے رنگ ہے رنگی جاتی رہیں لیکن ذمہ داران انجمن انظامیہ مساجد کی مدا فلت کے بعدا یک مخصوص حصے کوچھوڑ کراب ان دیواروں پرمجد کے چونے کا استعال ہونے لگا ہے۔

کے ندکورہ نصلے کے مطابق ہونا تو بہ چاہئے تھا کہ مذکورہ تہہ خانے پر بھی انجمن ہوں اور ہے تھا کہ مذکورہ تہہ خانے پر بھی انجمن ہوں کا قبضہ ہوجا تالیکن غالبًا اس دفت کے ذمہ داران انجمن کی چیم پوشی کے باعث ایسانہ ہوسکا جو

آج تک اجمن کے قبضے باہراور باعث زاع بناہوا ہے۔

ایک غلط ہی کا زالہ: بہت مارے لوگوں کو ایک غلط ہی ہے کہ اس معجد کا سنگ بنیاد اور گزیب عالمگیر (متونی کا اادر مطابق ۱۰۷ء) کے عہد حکومت میں رکھا گیا اور اس کے اصل بانی بھی وی میں جبکہ اس معجد کا مختلف حوالہ ہے اکبر کے دور حکومت میں بھی موجود ہونا ثابت کیا جاچکا ہے۔ البتہ اتنا ضرورے کے شہنشاہ حضرت عالمگیر نے ۲۸ واحمطابق ۱۵۸ اس کی تقمیر نوکرائی لیکن در حقیقت یہ تعمیر اصل تعمیر نہیں ہے بلکہ پر انی بنیاد پر از سرنو تغمیر تھی ۔ اس طرح مجدے برآ مد ایک سنگی کتبہ کی کہ یہ مجدع ہد عالمگیر میں بی تعمیر ہوئی ۔ کتبہ کی عبارت اس طرح ہے:

"اول بحكم والا در سيسه ازجلوس حضرت عالمكير خلد مكال اين جامع منجد تغيير شده بعدهٔ در بين السيد ميراث على متولى مورو في منجد موصوف مرمت صحن دغير ونمود"

اس کتبے کی عبارت سے ظاہر ہے کہ یہ سے ۱۱ ھیں نصب کیا گیا ہے اور اس میں لاعلمی یا کسی اور سبب سے بیلکے دیا گیا کہ بیم سبب سے بیلکے دیا گیا کہ بیم سبب اور نگزیب عالمگیر کے تخت سلطنت پر بیٹھنے کے بعد تقمیر ہوئی لیکن تاریخی اعتبار سے اس کی تقمد این نہیں ہوتی ۔
تاریخی اعتبار سے اس کی تقمد این نہیں ہوتی ۔

واضح ہوکہ سیدمیراث علی انگریزی دور حکومت میں جامع مسجد گیانوا بی کے متولی تھے ہیں

کتبہ ہے۔ او میں انہوں نے ہی نصب کرایا تھا، کچھ عرصہ بل تک بیکتبہ جامع مسجد کے منبر پردکھا ہوا تھالیکن افسوس کہ اب وہ وہ ہاں سے غائب کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ با وجود تحقیق کے معلوم نہ ہوگی۔ کتبے کی شکل اس طرح تھی:

مدرسدالیوان شریعت: اکبر کے بیٹے جہا تگیر (متونی سے اصطابق سے ۱۲۱ء) کے عہد میں جمی میہ مجداتی طرز پرقائم رہی اوراس میں کس طرح کی ترمیم و منیخ نہیں ہوئی البتہ جہا تگیر کے بیٹے شاہجہاں (متونی سے اصطابق ۱۲۵ء) نے اپنے دور حکومت ۱۳۸۰ اصلی جامع مجد کی بیشت پرواقع کھنڈر کی زمین پر ''ایو ان مشریعت ''نامی ایک مدرسة قائم فرمایا تھا جس میں علوم وینیه کی تعلیم دی جاتی تھی ،جس عمارت میں مدرسہ چاتا تھا وہ بہت پہلے منہدم ہوکر کھنڈر کی شکل اختیار کی تعلیم دی جاتی تھی ،جس عمارت میں مدرسہ چاتا تھا وہ بہت پہلے منہدم ہوکر کھنڈر کی شکل اختیار کرگئی۔ لیکن اب سے چالیس سال قبل تک جامع مجد کے دالان میں مدرسہ چاتا تھا تا دم تحریراس مدرسہ کا نام ونشان بھی باتی نہیں ہے۔ مدرسہ ذکور کے قیام کا ایک جوت یہ بھی ہے کہ ۱۹۲۲ء میں مدرسہ کا نام ونشان بھی باتی نہیں ہے۔ مدرسہ ذکور کے قیام کا ایک جوت یہ بھی ہے کہ ۱۹۲۲ء میں انہیں کھنڈرات میں سے ایک سدرخا پھر دستیا ہوا جس پر''ایوان شریعت' کندہ تھا، ساتھ ہی

( عبدالباطن نعمانی

٣٨٠٠ اه جى لکھاتھا جو مدرسہ ذکور کائن تاہیں ہے۔ پھر کی شکل اس طرح تھی:

د ایوان شریعت 'تاریخی تام ہے جس ہے ۱۰۴۸ کاعد د برآ مدہوتا ہے۔ تقریبا چالیس
سال قبل تک بیر پھر انجمن انظامیہ مساجد کے دفتر میں موجود تھالیکن کچھ نامساعد وافسوس ناک حالات کا شکار ہوکر بیر پھر بھی ضائع ہو چکا ہے۔ ا

ا ما مت وخطابت: جامع مسجد گیانوالی میں ہمیشہ سے با ضابطہ جمعہ و پنجوفتہ جماعت کا اہتمام تھا،عہد تاسیس سے لے کر ڈھائی سوسال قبل تک کے ائمہ وخطباء کا نام تو معلوم نہ ہو کا البتہ ر فرهانی سوسال بل حضرت مولا نارحمت الله صاحب محدث وبلوی جن کا شار حضرت شاه عبدالعزیز مرجوع مُحدث دہلوگ (متو فی ۱۲۳۹) کے ارشد تلا غدہ میں تھا بنارس تشریف لائے تو انہوں نے اس مجد کی خدمات میں نمایاں حصدلیا اور انہوں نے اپنی حیات ہی میں مولوی عبداللہ بناری نا می مخص کو مجد کا ا مام مقرر کردیا تھا جوتا حیات اس منصب پر فائز رہے۔ان کی وفات کے بعد مولا نا قطب الدین ابن غلام یجیٰ فرنگی محلی ان کے جانشین ہوئے آپ بھی ایک طویل عرصہ تک اس منصب پر فائزرہ کریہ خدمت انجام دیتے رہے۔ آ ب کے وصال کے بعد ایک دوسرے بزرگ حضرت مولانا عبدالصمد بناريٌّ (متوفیٰ ۹ ررمضان المبارک ب<u>حاسما</u> هساکن مخلّه کثیبر و مدفون عیدگاه لا شسریاں) امام مقرر ہوئے ،ادرتقریباًا مخارہ سال تک اپنے فرائض منصبی کوانجام دیتے رہے۔ان کے دصال کے بعد حضرت مولا نامحمه اکرام بناری (متونی است همطابق <u>۱۹۲۷</u> و مدنون دهاژی دالی سجد،لله بوره، بناری) امام مقرر ہوئے۔موصوف کے وصال کے بعد خاکسار راقم الحروف کے جدامجد حضرت مولانا ل از: تاریخ آثار بنارس (مفتی عبدالسلام نعمانی) ومرتع بنارس

مفتی محد ابرا جیم صاحب بناری (متونی ۱۳۸۱ ه مطابق ۱۹۲۷ و مطابق ۲۳۰۱ ه مطابق ۲۳۰۱ ه میں امام وخطیب مقرر فرمائے گئے۔ لے

آپ کے منصب امامت پر تقرری کا پس منظریہ ہے کہ جب مولا نامحمد اکرام صاحب کے دصال کے بعد بیجگہ خالی ہوگئ تو انجمن انظامیہ مساجد کی مجلس منتظمہ نے امام کی تقرری کے کئے اس دور کے طریقے کے مطابق علماء کرام سے منصب امامت وخطابت کے لئے درخواشیں طلب کیں جس کے نتیجے میں درخوستیں اتن کثر ت ہے پہونجیں کہذ مہداران انجمن کو وجہ تر جے وغیرہ کے تعلق سے کافی دنتیں بیش ہمیں ،ان میں سے پچھاوگوں نے بیتجویز رکھی کددرخواسیں تو بہت سار ےعلیاء کرام کی آئی ہیں ذرابید مکھ لیا جائے کہ شہر کا کوئی ایسامعتبر اورمستندعالم بھی ہے جس کی درخواست ندا کی ہو؟ غورکرنے کے بعد پیتہ چلا کہ شہر کے ایک محلّہ پکی باغ میں مولا نامحمہ ابراہیم تامی عالم بیں جنھوں نے اس معالمے میں استغناء کا ثبوت دیتے ہوئے اس منصب کے لئے درخواست نہیں دی ہے۔اس صورت حال ک ویکھتے ہوئے جلس منتظمہ نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اس منصب برسوائے حضرت مفتی مساحب کے اور کسی کا تقرر ندہوگا چنانچہ آپ ہی منتخب ہوئے۔ یہ داقعہ کا ایسے۔ چنانچہ اس وقت سے مسلسل جالیس سال تک حضرت جدامجد اس منصب پر فائز رہے کیکن سانحہ ارتنحال ہے ایک طویل عرصة بل ہی ہے گونا کوں امراض نے

لے (ستفاد وازآ ٹار بنارس ومرقع بنارس)

اییا ہے بس کیا کہ انہیں اپنانا بمب مقرر کرنا پڑا۔ اس کے لئے موصوف نے خاکسار راقم الحروف کے والد ما جد حضرت مفتی عبد السوام نعمائی مجد دی (متوفی الم میلات مطابق کے دالد ما جد حضرت مفتی عبد السوام نعمائی مجد دی (متوفی الم میلات مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق معالم میں المد المجد کے ساتھ حضرت والد ماجد نور الندم قدہ ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ آپ بھی نہایت فرض شنای اور خدا ترسی کے ساتھ سخت ونا گفتہ بہ حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے فرائض منصی کوانجام دیتے رہے۔

19۸جنوری 19۸جمطابق ۱۸ جمادی الاولی ۱۳۰۰ اهرکوآپ کا دصال ہوا۔ آپ کے دستان کی دصال ہوا۔ آپ کے دستان کی دستان کی حیثیت ہے آپ کے بیتے حضرت مولانا مفتی عبدالباسط ابراہی گا کا انتخاب روہ ممل آیا۔

آپ کی جائینی کا پوراد در نہایت صبر آزما، پریشان کن اور نہایت پرفتن رہا۔ کیونکہ جامع معجد گیا نوائی کے سئلے کی چنگاری جوابھی را کھیں پوشیدہ رہی وہ بقدرت انگارے اور شعلے کی شکل اختیار کرتی گئے۔ بالخفوص ووج نے سے تر پندوفاشٹ طافتوں اور فرقہ پرست جماعتوں اور شرپند عن صر کی شورسوں اور جھوٹے پروپیگنڈوں کا جو بازار گرم ہوتا شروع ہوا تو اس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ انہیں نہ گفتہ با حال ت سے مقابمہ کرتے کرتے زندگی کے آخری چندرمال آپ کے جاری ہے۔ انہیں نہ گفتہ با حال ت سے مقابمہ کرتے کرتے زندگی کے آخری چندرمال آپ کے اس طرح گذرے کہ متعدد موذی امراض آپ پر حادی ہوگئے۔ با لا خراہ رجنوری ہوں ہو ابن مطابق اس طرح گذرے کہ متعدد موذی امراض آپ پر حادی ہوگئے۔ با لا خراہ رجنوری ہوں ہوں ہو گئے۔ بالا خراہ رجنوری ہوں ہوئے۔ انہوں کی جوری جنور میں چھوڑ کر ہم سب کوداغ مفار دت دے گئے۔

مرحوم کی وفات ہے ڈیڑھ سال قبل ہی ہے بیسید کارراتم الحروف انہی کے حکم ہے ان
کی نیابت کرتا رہا، بالآخران کی جائیٹی کے لئے مؤرخہ ۲۸ رشوال ۱۳۴۳ھ مطابق ۱ارجنوری
عدی ان کارہ کا انتخاب ممل میں آیا۔ تاریخ انتخاب سے تادم تحریراحقر محض اللہ کی تو نیق اور
اس کی مدوسے جامع مسجد میں امات و خطابت کی خدمت انجام و سے دہا ہے۔
واس کی مدوسے جامع مسجد میں امات و خطابت کی خدمت انجام و سے دہا ہے۔
والی شکر آ کئیر آ

ایک غلط بھی کا از الد: عام طور سے ایک بات لوگوں کے ذہنوں میں بیہ ہے کہ جامع مجد گیا نوائی کے انکہ وخطباء کو حکومت کی طرف سے شخواہ دو مگر سرکاری مراعات فراہم ہوتی ہیں جب کہ ایسا کچو بھی نہیں ہے اور الحمد بقد بی خد مات خاصاً لوجہ اللہ ہوتی چلی آر بی ہیں جوآج تک برقرار ہیں۔ قضیہ جامع مسجد: اسلام ہیں مسجد کے قیام کے لئے جواصول وضوابط ہیں باوجود یکہ نہایت واضح اور آئینہ کی طرح صاف ہیں کہ سی مقبوضہ زمین پریا کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو مسمار کرکے واضح اور آئینہ کی طرح صاف ہیں کہ کہی مقبوضہ زمین پریا کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو مسمار کرکے اس پر مسجد کی تعمیر نا جائز وجرام ہے اور اسے قطعی طور پر مسجد بیت کا درجہ بھی نہیں و یا جا سکتا ، اس کے باوجود ہیں دوجہ بھی نہیں ویا جا سکتا ، اس کے باوجود ہند وستان کی بہت ساری مسجد دل کو تناز عہ کے دائر سے میں لانے کی کوشش ہوتی رہتی ہے۔ باوجود ہند وستان کی بہت ساری مسجد دل کو تناز عہ کے دائر سے میں لانے کی کوشش ہوتی رہتی ہے۔ مسلم سلاطین خصوصاً اور نگزیب عالمگیر پر مندر شکنی کا الزام لگا نا تو ایک فیشن بن چکا ہے۔ مسلم سلاطین خصوصاً اور نگزیب عالمگیر پر مندر شکنی کا الزام لگا نا تو ایک فیشن بن چکا ہے۔ بھول علامہ شیلی فیما بھی ۔ بھول علامہ شیلی فیما بھی اور کا موسول کی میں بھی کا الزام لگا نا تو ایک فیشن بن چکا ہے۔ بھول علامہ شیلی فیما بھی خدمات کے مصافح کے دائر سے بھول علامہ شیلی فیما بھی بھی ال

جہمیں لے دے کے ساری داستال میں یاد ہے اتنا کا در تکزیب ہندوش تھا، ظالم تھا ہٹمگر تھا

انگریزوں نے'' ٹراؤاورحکومت کرو'' کی پالیسی سے تخت اس طرزعمل کومنصوبہ بند طریقے سے ہوادی ہے۔ برطانوی ہندیس تاریخ کی جوبھی کتابیں کھی گئیں ان میں اتناز ہر جر دیا گیاہے کے مسلم سلاطین کی کر دارکٹی کے ساتھ مساجد کے بارے میں بھی تناز عات بیدا ہوتے رہے۔ بیمن گھڑت بات کہ اور نگزیب نے جامع مسجد گیان والی کووشو ناتھ جی کے قدیم مندرکو تو ڈکر بنوایا ہے اور سب سے زیادہ ستم ظریفی کی بات تو یہ ہے کدریاست انز پردلیش کے تکمہ سیاحت نے باہر سے آنے والے سیاحوں کے لئے جو کتا بچہ شائع کرایا ہے اس میں بھی میں جھوٹ موجود ہے۔اس الزام کی بنیاد پر بابری مسجد کا جوحشر ہواوہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔اپ ندموم و نا پاک عزائم میں کا میابی کے بعد جامع مسجد گیانو پی ہے متعلق بھی ان شریبند عناصر کا یہی کہنا ہے که اور نگزیب عالمکیرٌ نے مندرکومسار کرا کے اس پر کیا نوا پی مسجد کی تعبیر کرائی۔ یوں تو ان کا میجھوٹا دعویٰ بابری مسجد کی شہادت سے بہت بل ہی سے رہا ہے کیکن بابری مسجد کی شہاوت کے بعدان کے حوصلے اس قدر بلند ہوئے کہ اب وہ بہا تگ دخل مسجد کے خلاف میدان میں اثر آئے ہیں۔ حالا نکه مندرتو ژکرمیجد بنائے جانے کی تر ویدنه صرف مسلمان بلکہ پجھے حقیقت پسندغیر مسلم بھی برملا کرتے ہیں کہ تاریخی اعتبارے اس مجد کا قدیم وشونا تھ مندر کی جگہ ہوتاممکن ہی ہیں! چنانچه بابوشری کرش در مانے اپنی کتاب'' کاشی اور وشونا تھو کا تذکرہ''میں'' کاشی کھنڈ'' کے متعدد حوالوں سے اپنے اس دعوے کو مدلل کیا ہے کہ موجود ہ مجد وشونا تھے مندر کی جگہ پرنہیں ہے۔ ان کی اس بات کا خلاصه انہی کے فقطوں میں بدہے کہ:

''اگریہ مسجد قدیم وشو ناتھ مندر کی جگہ پر ہے تو کاشی گھنڈ'' تجی نہیں ہے اوراگر ''کاشی گھنڈ''معتبر کتاب ہے تو جامع مسجد وشو ناتھ بی کے مندر کی جگہ پرنہیں ہے۔ (مرقع بنارس ص - کا

چودھری نبی احمد سند بلوی نے اپنی مایہ تا زکتاب'' مرتبع بنارک' میں شری کرشن ور ما کی کتاب ہے بہت ہے حوالے نقل کئے ہیں۔ایک جگہ تحر برفر ماتے ہیں کہ:

" ہم ہندؤں کے بہاں پوران گرنتھ سب سے زیادہ پر انی تاریخ ہے ادران پورانوں میں اسکندر پوران سب سے زیادہ پر انی اور تجی تاریخ ہے انسوں ہے کہاں پر انی تاریخ کے ہوتے ہوئے ہمیں مندر کا پیڈیس نگااور ہم مجد کی نوانی ہی کو پر انا مندر سمجھے ہوئے ہیں'' (مرقع بنارس سر ۲۸۹)

جولوگ جامع مبحدگیا نواپی کومندرتو زکر بنائے جانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے دعوے
کا ایک دلیل یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ جامع مبحد کے مغربی جانب جو محرابی نشان ہے وہ اسی مسمار
شدہ مندرکا حصہ ہے جبکہ حقیقت ہے کہ اس مقام کے متعلق مختلف بیانات ہیں اورخود ہندو بھی
اس اختلاف میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس نشان سے خود اس بیان کی تر دید ہوتی ہے کہ اگر
مندر کے مقام پر میں مجد ہوتی تو بینشان کیوں باتی رہ جاتا کا اس کو بھی مسمار کردیا گیا ہوتا۔
مسجد کی پوری عمارت اپنی دیواروں اور بنیا دوں پر بی قائم ہے، پشت کی دیوار کا بھی

یم حال ہے محرابی نشان مسید کی اصل بنیا داور دیوار کے عداوہ ہے اور جس دیوار میں محرابی نشان ہے وہ دیوار ہیں اپنی بنیا دیر ہے اور دہ عمارت کی پشت کی دیوار ہے جواس بات کا صاف شہوت ہے وہ دیوار ہے جواس بات کا صاف شہوت ہے وہ دیوار ہے جواس بات کا صاف شہوت ہے کہ مسجد پہلے بنی اور بعد میں اس کی دیوار ہے ملاکر نیا مندر بالا اجازت بنوایا گیا جوڈ صادیا گیا اور اس مصح کے اس مسجد کی دیوار کونقصان نہ بہو شجے ہے ۔

مخقریہ کہ تاریخ ہنداس تاریخی شاہی معجد کی قدامت پرشاہد ہے۔ ملک کے قانون شخفظ عباد تگاہ کے مطابق بھی اس کو قانونی تحفظ کاحق حاصل ہوتا ہے،اس کے باوجوداس کے خلاف سازشیں کیا جا نااس بات کا ثبوت ہے کہ اس ملک کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ملک کے قانون کو نبیس مانتا، اوراس سے بھی زیادہ شرم کی بات یہ ہے کہ حکوت وانتظامید دونوں اس سے صرف نظر کرتے ہیں۔

مسلم سلاطین کی فرجی روا داری: مسلم سلاطین کی فرجی روا داری سے متعلق ہم پیجی ہیں تو ممکن ہے کہ اس پر اجانبداری اکا فیصدلگ جائے لہٰذا آئے اور ہندستان کے پیجھ منصف مزاح وحقیقت پند غیر مسلموں ہی کی زبانی سنے کہ یہاں اور نگزیب ہوں یادیگر مسلم سلاطین ،انہوں نے ایج عہد حکومت میں غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔

ندكوره صفات كے حامل مندول ميں ايك المعليش جائيسوال نام فخص بھي ہيں جنھول نے

ل عالمكيرادر جامع مجد كيانواني تاريخ كروشى ياس ٢٢ (ازمولا نامام الدين رامتكري)

''اورنگزیب اور ہندوک کے ساتھ تعلقات' 'نامی کتاب ہی لکھ ڈالی۔ اس کتاب کے ویبا چہیں ڈاکٹر رہتا جوشی (جو کہ 1944ء میں الد آبا: یو نیورٹی کے شعبہ تاریخ میں پر وفیسرٹیس ) لکھتی ہیں کہ: ''اگر ۱۳۵۸ء میں اورنگزیب گدی پر نہ بیٹھتا تو شاید مغلی حکومت اسی دفت انجام کو پہونچ جاتی ۔ اورنگزیب نے اپنی سوجہ بوجہ' وراند لیٹی' تجر ہا اور سیاسی بالیدگ ہیں برسوں تک مغل سلطنت کے دوال کوتھ نے رکھا زوال کے اسباب ک بنیاد پہلے ہی پڑ بچی تھی اورنگزیب نے تو وقت کی گردش کورو کے رکھا لیکن اس کے جانشین حالات کوسنجال نہ سکے اوراس لائق تھران کے مرتے ہی سلطنت زوال میادہ ہوگئی۔ (دیباچہ کتاب نہ کورش)

کتاب ندکور کے مؤلف جناب ڈاکٹر صاحب اور تگ زیب پر ندہبی تشد د کے الزامات کی تر دیدکرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

"اورنگ زیب پرالزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے سکوں پرکلمہ جب پنے کوبند کرویا جو کہ شیعوں کے جذبات کے خلاف تھالیکن اصل میں اس کے جیجے سوال فرہبی عقبیدت کا تھ، کیونکہ سکوں پرکلمہ ہونے سے کلے کا تقدی مجروح ہوتا تھا، سکے لوگوں کے پاؤس کے بنچے دب جاتے تھے، گندی جگہوں پرگر جاتے تھے اور ان کی بیاد بی ہوتی تھی جس سے کلے کی حرمت پرحرف آتا تھا۔ اس طرح ہم ویجی کی سے بین کے سکوں پرکلہ نہ کھدوانے کے بیجی اور نگزیب کا ذہبی خلوص اور عقیدت ہی

( عبدالباطن بعماس)

کا تا از جھلکتا ہے۔ اس ہے بھی آ کے بڑھ کرہم یہ کیوں ندمانیں کہ توام کی اکثریت ہندوتھی ،اوراورنگزیب نے ہندؤل کے ندابی جذبات کا نیال رکھتے ہوئے اقلیتی طبقے کے عقائد کوسکول پر کھدوانا بند کرویا"۔ (صدا)

خط کشیده جملوں پرغور فرمائیں۔ای کماب میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ:

'' کچھتاریخ نویسوں کا کہنا ہے کہ اورنگزیب نے تخت پر ہٹھنے کے بعدا یک فر مان کے ذریعے ہولی اور دیوالی پر پابندی لگا دی تھی الیکن میالزام بھی غلط اور گمراہ کن ہے۔ سچائی سے کہاس نے ہولی اورو یولی وحرم پر یابندی تبیس لگائی تھی بلکہال کے متعلق کچھاصلاتی احکام جاری کئے تھے، مثلاً ہولی کے موقع پرلکڑیاں جرا کرند جلائی جا کیں ، شراب نہ لی جائے ،گندگی اور بدنظمی نہ پھیلائی جائے۔اس طرح دیوالی کے متعلق یہ احکام کہ جوانہ کھیلا جائے اور آگ ہے نہ کھیلا جائے ۔محرم ہے متعلق بنیاوی بات یہ ہے کہ ۱۲۲۹ء میں بحرم کے موقع پرشیعہ ٹی نتاز عد ہو گیا تھا جس میں طرفین کے متعددلوگ ہلاک ہو گئے تھے اس لئے ورنگزیب نے بیٹم جاری کیا کہ جب تک د ونول فرقے امن وآشنی کی گارٹی نہویدیں تب تک آئیس محرم نہ منانے دیا جائے۔ ای طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہولی اد یوالی اور محرم کے متعلق اصلاحی اقد امات کئے گئے ہے جس کا تاریخ نویسوں نے نلط مطلب نکالتے ہوئے اور نگزیب پر بیالزام لگایا کہ اس نے مذہبی کٹرین کے شلبے میں غیر بن تیو ہاروں پر یابندی لگا دی تھی'۔ (س ۱۸۔۔۱۹) اورنگزیب کی عدل پسندی سے متعلق ڈ اکٹر صاحب نے چند دا قعات کا بھی ذکر فر مایا ہے طوالت كفوف سيصرف أيك واقعه براكتفا كياجا تاب كفي بيل كه:

"اورنگزیب کے عہد میں بنارس کے ایک باڑوت فاندان کے ایک شخص بنگم گوسا کی کے مکان پرایک مسلمان نے زبر دئی قبعنہ کرلیا تو جنگم گوسا کی فریاد کی مقالت میں فریاد کی مقالت میں فریاد کی مقالت میں فریاد کی مقالت میں فریاد کی مقالت کے اس مارے معالم نے پڑتور کر کے جنگم گوسا کی عدالت میں فیصلے کے جنگم گوسا کی کے امیر اعلیٰ امیر اسد خان کی عدالت میں ایکل کی ہیکن خلاف اورنگزیب کے امیر اعلیٰ امیر اسد خان کی عدالت میں ایکل کی ہیکن اسد خان نے بھی جنگم گوسا کی کے شکایت کا موقع ندیا جائے ہیں۔ کا کہ بھی کی کہ مستقبل میں مدی کوکسی طرح کی شکایت کا موقع ندیا جائے"۔

(ص ١٩٨٧ بحواله مقالات شيل جلد A)

اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی ندکورہ کتاب میں "اورنگزیب اور مندر شکئی"
"اورنگزیب اور جذیہ" "اورنگزیب کے ہندومنصب دار" "اورنگزیب کی ہندودوسی"
"اورنگزیب اور اچھے دیا "اورنگزیب اورشیوا جی" "اورنگزیب کا کردار" جیسے دیا گی عنوانات
کے تحت متعدد مثالوں کے ساتھ متعصب لوگوں کے ذریعے اورنگزیب پرلگائے جارہ الزامات
کی کھلی تر دید کرتے ہوئے اپنی غیر جانبداری اور حقیقت پسندی کا شہوت ویا ہے۔

ممتاز هند دموَرخ ایشوری پرسادصاحب اپنی مشهور کمّاب" تاریخ مند' میں اورنگزیب

عالمكير كے متعلق لکھتے ہیں:

'' پر ماتما کی شان ہے کہ اور تگزیب جتنا اپنی رعایا کا خیر خواہ تھا اتنا ہی قدرت نے اسے بدنام کیا۔ کوئی اسے ظالم کہتا ہے ، کوئی اسے خونی کے لفظ سے یاد کرتا ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ'' عالمتگیر'' کے لقب کامستحق ہے۔ لے

اس کے علاوہ بابونا رائن صاحب سابق منیجر ریاست را م نگر ضلع بارہ بنگی، بابا ملوک دائن،
ہند ومہنت در عالمگیر، منتی تھم چندایشٹر ایکشنر بند وہستی ، ڈاکٹر را جندر پرشاد، (سابق صدر جمہوریہ بند)
چودھری چھوٹو رام (سابق وزیر پنجاب غیر منقسمہ ہند) ڈاکٹر پر ماتماسران ، پر وفیسر منمو بن ایم اب (پر وفیسر تاریخ گور نمنٹ کالج لاہور) مشہور بنگالی سائنس دال اور مورخ آچار بیسر فی تی رائ، را فیسر پند بو نیورٹی) وغیر ہم نے اپنی اپنی کتابول ،خطبول ،مقالول میں مختلف پیرائے سے اور نگزیب کی مدح سرائی اور ان کے اوپر عائد جھوٹے الزامات کی کھلے فظوں میں تر دیدکر کے اپنی فرا خدلی کا شبوت دیا ہے۔

فرامين عالمگيرى: مندوستان كے مشہور مجامد آزادى اور حقيقت پيندگاندھيائى ليڈر

ڈاکٹر شمبھر ناتھ پانڈے جوکہ اڑیہ کے گورزاور راجیہ سبھامیں ایم پی بھی رہ بچکے ہیں ،وہ اپنے پرمغز اور طویل مقالے 'ہندو،مندراوراور نگزیب کے فرامین کے 'میں رقمطراز ہیں کہ:

١٩٣٨ - ١٩٥٥ - كورميان جب مين اله بادميويل كاچير مين تها و ترميم (داخل خارج)

ا (اور نگزیب اور جائٹ مسجد گیا نوانی (س ۱۸) (مؤلفه موانا مام الدین ر م نگری)۔ علیہ مقال آدم را ۱۰۰۰ میں مواد تا آزادا کیڈی ٹی د کل سے کتا بی شکل میں شائع ہو چکا ہے۔

کا ایک کیس میرے زرغورا یا۔ بیتناز عدایک جا نداد کے بارے میں تھا جوسومیشور را ؤ مہاد یومندرکووتف کی گئی تھی مندر کے مہنت کے مرنے کے بعداس جا کداد کے دو فریق دعویدارہوئے۔ مدعیان میں ہے ایک مدی نے پچھالیے دستادیزات ہیں کئے جوا سکے خاندان کے قبضے میں تھے اور جوان فرامین پرمشمل تھے جنہیں اور نگزیب نے جاری کیا تھا، میں شش و پنج میں پڑ گیا۔ قیاس پہتھا کہ پےفرامین گڑھے ہوئے ہیں ۔۔ بجصے سب سے زیادہ تعجب جس بات برتھادہ مید کدادرنگزیب جومندروں کے انہدام کے بارے میں کافی شہرت رکھتا تھاوہ مندروں کوجا کیرعطا کرنے کے سلسلے میں اس طرح کے احکام کیے جاری کرسکتا ہے کہ ' جا گیر بوجااور د بوتاؤں کے بھوگ کے لئے عطا کی جار ہی ہے' مجھے بیسوال پریشان کئے ہوئے تھا کہاور گزیب بی شناخت بت بری کے ساتھ کس طرح کرسکتا تھا؟ مجھے یقین تھا کہ بیدستاویزات اصل نہیں ہیں۔ سکن کسی بتیجے پر یہو شیخے سے پہلے میں نے بہتر سمجھا کہ ڈاکٹر سرتیج بہا در سکھ سیرو ہے مشور ولوں جو فاری وعربی کے بڑے عالم تھے۔ میں نے کاغذات ان کے سامنے رکھ کر مشورے کی درخواست کی ۔ دستاویزات کے مطالعے کے بعدڈ کٹر صاحب نے کہا کہ اورنگزیب کے بیفرامین بالکل اصل ہیں۔ پھرانہوں نے اسے منشی سے بنارس کے جنگم ہاڑی شیوا مندر کے کیس کی فائل منگوائی جس کی کئی اپلیس اللہ باد ہائی کورٹ میں گذشتہ ١٥ سال سے زير ساعت تھيں۔ جنگم باڑي شيوامندر کے ياس مندركو جا كيرعطاكر ف کے سلسلے میں اور نگزیب کے کئی دوسر نے امان بھی تنے۔اور نگزیب کی بیٹی شبیہ میرے (: عبدالباطن بعمانی

سائے آئی تو میں بہت حقیب ہوا۔ ڈاکٹر سپر وصاحب کے بیاء پر میں نے گئا ہم مناور کے بہتوں کو خطوط کھے کہ اگر ان کے پاس ان کے مندروں کو جا کیرعطا کرنے کے سلسلے میں اور نگزیب بحے کوئی فرامین ہوں تو جھے ان کی نقل فراہم کرائی جائے۔ جھے پراس وقت جیرتوں کے پہاڑٹوٹ پڑے جب بڑے مندروں ہیں جسے مہاکالیشور مندر (اجین) بالا جی مندر (چڑکوٹ) امائند مندر (گو ہائی) جین مندر (شرنجیا) اور دوسرے کئی مناور ،گرودوارے جو شالی ہند میں بھرے ہوئے ہیں ان کی طرف سے اور گزیب کے فرامین کی نقول موصول ہوئیں۔ بیفرامین میں اور اس میں اور اس کے فرامین کی نقول موصول ہوئیں۔ بیفرامین میں اور اس میں اور اس میں کی نقول موصول ہوئیں۔ بیفرامین میں اور اس میں اور اس میں کی نقول موصول ہوئیں۔ بیفرامین میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں کی نقول موصول ہوئیں۔ بیفرامین میں میں اور اس میں میں میں در میان جاری کئے تھے۔

مندرجہ بالامثالوں ہے ہندواوران کے مندرول کے تیک جہال اور نگزیب کی شاوت طا ہر ہوتی ہے وہیں سے بات بھی شابت ہوجاتی ہے کہ مؤرجین نے اس کے بارے میں جو بچھ بھی لکھا ہے وہ مخص تحصب کی بنا پر تھا اور وہ نصور یکا صرف ایک رخ تھا۔ ہندوستان ایک وسیح و گریض ملک ہے جہال ہزار ہا مندر جا بجا بھرے پڑے ہیں ، جھے یقین ہے کہ اگر مناسب شخصیات کی جا کی تواہر بھی ایک مثالیس سامنے آئیں گی جواس بات کا شیوت شخصیات کی جا کی تواہر بھی اور نگزیب کا طرز عمل مخیر اند تھا۔ ہوں گی کہ غیر مسلموں کے تیک اور نگزیب کا طرز عمل مخیر اند تھا۔ اور نگزیب کے فرائین کی تحقیقات کے دوران میراسابقہ جتاب میان

چنداورڈ اکٹر نی امل گیتا ہے بھی پڑا جو پشندمیوزیم کے سابق پنتظم تھے اور جو

اورنگزیب برقابل قدرتاریخی اہمیت کی حامل تحقیق کررے نئے۔ جمھے بیرجان کر خوشی ہوئی کہ حق کے متلاش کھھا ہے محقق بھی ہیں جواپی بوری کوشش کرر ہے ہیں کہاورنگزیب کی اس ہرنا م اور متہم شبیہ کی صفائی کی جائے جسے متعصب مؤرضین نے ہندہ نتان کے سلم دور حکومت کی عل مت قرار دیا ہے اور جس کی عکای ایک شاعر نے نہایت و کھ بھر ہے انداز میں اس طرح کی ہے . شہبیں لے دے کے ساری داستاں میں یاد ہے اتنا كه ادرنكزيب مندوش تها، ظالم تها، ستمكر تها

اورنگزیب پرہندو مخالف حکمراں ہونے کی الزام تراثنی کرتے ہوئے ان کے اس فر مان کو بہت احجھالا گیا جو بنارس کے فر مان کے نام ہے مشہور ہے۔ بیفر مان بنارس کے ایک برہمن کنے ہے متعلق تھا جومحد گوری تنج میں رہائش پزیرتھا۔ ۱۹۰۵ء میں گوپی ایا دھیائے کے نواسے منگل بایڈ ہے نے اس فر مان کوسیٹی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا تھا، بیفر مان پہلی بار <u>اا اور</u> میں'' جنرل آف دی ایشیا تک سوسائٹ آف بنگال' میں شائع ہواجس ہے اسکالری (علاء وفضلاء) کی توجہ اس جانب منعطف ہوئی اور جھی ہے مورخین بکثر تا پی تحریروں میں اس کا حوالہ دیتے چلے آرہے ہیں۔اس بات کو پس پشت ڈ التے ہوئے کہ فر مان کی اصل غرض و غایت اور اہمیت کیاتھی ،انہوں نے اورنگزیب پریہ بھی الزام تراشی کی ہے کہ ہند دمندروں کی تعمیرات پرانہوں نے پابندی عائد کردی تھی۔ بیفر مان اور نگزیب نے ۱۵ جمادی الاول ۲۵ و ۱۹۵ و ۱۹۵۹ و ۱۹۵۹ و ۱۹۵۹ و کا ینارس کے ایک مقامی عہدیدار کے نام جاری کیا تھا جوایک یکیا ہت نامہ کے سلسلے میں تھا جے۔ ایک برہمن نے داخل کیا تھا جو کی مقدر کا تحرال تھا اور جسے پچھلوگ ستار ہے تھے۔ یہ فرمان اس طرح ہے ہے:

'' ابواکسن (جوشای فیض کے لائق اور قابل اعتماد ہے ) کومعلوم ہونا عاہئے کہ ہماری فطری رحمہ لی اور طبعی کرم کا تقاضہ ہے کہ ہماری انتقاب اور کم ل تو ہ اور نیک ارا دیے عوام وخواص ،امیر دغریب کی فلاح و بهبود پرصرف ہوں۔ بمارے مؤ قر قانون کے تحت فیصلہ کیا گیا ہے کہ قدیم مندروں کومنہدم نہ کیا جائے ، کیکن نے مندروں کی تعمیر کی اجازت بھی نہ دی جائے لیے جارے مدل کے دوران ہمارے قابل اکرام واحتر ام در باریس بیاطلاع پہونچی ہے کہ کچھ لوگ بنارس اور اطراف کے ہند دیا شندگان اور قتریم مندروں کے برہمن ٹگرانوں کے معاملات میں دخیل ہوکرانبیں ستار ہے ہیں نیز و ولوگ ان برجمعوں کوان کے عہدوں ہے ب وظل بھی کرنا جا ہے ہیں اور اس طرح کی دھمکیاں اس قوم (ہندوقوم) کیلئے باعث اذیت ہیں۔ لہذا جاراتھم شاہی ہے ہے کہ اس دامنے تھم کے بہو نیچتے ہی فوری طورے احکام صا در کیا جائے کہ ستعتبل میں ان علاقوں کے برہمنو ں اور ہندو باشندگان کےمعاملات میں غیر قانونی طور سے مداخلت نہ کی جائے اور نہان میں اضطراب پیدا کیا جائے ، تا کہ وہ حسب سابق اپنے عبد وں پر بحل رہ کر بشاشت

ادوقد میم مندرول کے دہتے ہوئے تیسرامندر بننے سے خود ہندؤل میں بی نزاع ہوا تا رقی نزاع کے لئے ایسافر ہن جاری کیا گیا تھا۔

قلب سے اپی عبادات کر عیں اور ہماری ملکت خداداد بمیشہ بمیش کسینے برقرارر ہے۔اس تھم نامے کو افوری تقبیل طلب ' نصور کیا جاہے۔

بیفرمان واضح طور پراس بات کی نشاند ہی کرتا ہے کداورنگزیب نے نئے مندروں کی تغیم
کے خلاف کوئی نیا تھم ٹامنہیں جاری کیا تھا بلکہ اس نے صرف مروجہ دستور کی طرف اشارہ کرتے
ہوئے موجودہ مندروں کی موجودگی کی توثیق کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ مندروں کے انہدام کے
خلاف غیر جسیم اور واضح احکامات صاور کئے تھے ،فرمان اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ وہ
ول سے جا بتا تھا کہ اسکی مندور عایا سکھ چین سے زندگی بسر کرے۔

مہاراجہ دھیر ج راجہ رام سکھنے ہارے قابل اکرم اور فیع الثان ور ہاریس ایک عرضداشت داخل کی ہے۔ بنارس میں گنگا کے کنارے محلّہ مادھوراؤ میں اس کے والد نے ایک مکان مسمی بھوت گوسا کیں (جوایک نہ بجی معلم تھا) کی رہائش کیلئے تقییر کیا تھا جو نکہ بجیلوگ گوس کی کو تنگ کرتے ہیں لہذا ہمارا تھم شاہی یہ ہے کہ اس واضح تھم کے موصول ہوتے ہی موجودہ اور مستقبل کے تمام عہد بداران بیتم صادر کریں کہ مستقبل میں کوئی بھی تفس گوسا کیں کے کسی معاطم میں نہ وخیل ہواور ندا ہے کی طرح پریٹان کیا جائے تا کہ وہ بطیب فاطرا پی عباوات کی اوا گیگی کر سکے اور ہماری مملکت خداداد ہمیشہ ہیش کیلئے قائم رہے۔ اس تھم کو د فوری تغیل طلب معامد تصور کیا جائے۔

کیجھ دوسرے فرامین جوجنگمیر (جنگم باڑی) مٹھ کے قضے میں ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے

کداورنگزیب کیلئے یہ بات نا قابل ہرداشت تھی کداس کی رعایا کے حقوق میں مداخلت کی جائے (خواہوہ ہندوہوں یہ سلم) وہ بحرموں سے تی سے بیش آٹا تھاان فرامین میں سے ایک اس شکانت نائے ہے ہے تھا تو سے متعلق تھا جواورنگزیب کے دربار میں جنگم جماعت سے ( ، نگم فرقہ کو مانے والاسائیں طبقہ ) بنارس کے ایک مسلم باشند سے بنام نذیر بیگ کے خلاف وائر تھااس معاطے میں حسب ذیل فرمان جاری کیا گیا ،

المحرآ بادجو بنارس كے نام ہے جاتا جاتا ہے كے علمبر داروں كو مطلع كيا جاتا ہے كہ حال ميں ارجن مل اور جنگم جو پرگذ بنارس كے كين ہيں در بارشاى ميں حاضر ہوئے اور شكايت كى كەنذ بربيك نے جو بنارس كا باشنده ہے ان كى ان پائے حو بلويں پر ہز در قبضہ كرليا ہے جو قصبہ بنارس ميں واقع ہيں اس لئے تھم ديا جاتا ہے كه اگران كا دعوى تنا وا اور (فركوره حويليوں پر) ان كے ما لكانہ حقوق ثابت ہوجا كيں تو نذير بيك كوان حويليوں ميں داخل ان كے ما لكانہ حقوق ثابت ہوجا كيں تو نذير بيك كوان حويليوں ميں داخل شدى و نے ديا جائے كہ جماعت مستقبل ميں ہمارے در بار ميں شكايت كندگان كى حيثيت ہے نہ جي ہو (فرمان الكانے)

ا یک دوسرافر مان جوائ مٹھ کے قبضے میں ہے کیم رہے الاول ۸ے واحیں جاری کیا گیا تھاریا اس قطعہ زمین سے متعلق ہے جوجنگم کوعطا کیا گیا تھ اورا س فر مان کی روسے انہیں دوبارہ لوٹایا گیا ہے۔ فر مان حسب ذبل ہے:

" پرگنہ ویلی (صوبہالیا آباد) کے تمام موجودہ اور مستقبل کے جا کیرداروں اور کروڑیوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بحکم شاہی جنگم جماعت کو ۸ سار بیگھ قطعہ ز مین ان کی کفالت کے لئے عطا کی جاتی ہے،اس کے بل پرانے حاکم اس امر کی تحقیق کر چکے ہیں ،اس موقع پر بھی انہوں نے وہ ثبوت پیش کئے جن پر ند کورہ پرگند کی مہر ملک ثبت ہے ،اورجس سے ٹابت ہوتا ہے کہ حسب سابق بہ قطعہ زمین مصرف ان کے قبنے میں ہے بلکہ ان پران کاحق بھی واضح طور یر تابت ہوتا ہے۔لہٰذا بحکم شاہی پیقطعہ زمین انہیں اس شاہی صدقے (شار ) کے بطورعمّایت کیا جاتا ۔ ندکورہ قطعہ زمین نصل خریف کے آغاز ہے حسب سابق انہیں کولوٹا دیا جائے ادران ہے کسی طرح کا تعرض نہ کیا جائے تا کہ یہ جنگم بھاعت برفصل کی آمدنی کواپنی کفالت کے لئے استعال میں لائے اور

اس فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اور نگزیب کا عدل نہ صرف نطقی تھا بلکہ ' نثار' ' نقسیم کرنے میں ہندومسا کیین ہیں بھی امتیاز نہیں کرتا تھا ،عین ممکنات میں سے ہے کہ فدکورہ ۱۵ اربیکھہ زمین اور نگزیب نے بنفس نفیس جنگم فرقے کو بطور عطیہ دی ہو کیونکہ ای قطعہ زمین سے متعلق حسب ذیل فرمان ہے جو ۵ ررمضان اے وادر کو جاری کیا گیا تھا۔

"اار پرگنہ جو ملی بنارس کے موجودہ اور ستعقبل کے تمام عہد بداروں کو طلع کیا جاتا ہے کہ کم شاہی پرگنہ بنارس کا ۱۸ کاربیکھ قطعہ زمین جنگم جماعت کوان کی

گذربسر کے لئے عطا کیا گیا ہے جال ہی جس وہ اوگ وہ ہارہ در ہارشاہی جس حاضر ہوئے تنے ان کے حقوق ثابت ہو جکے جیں اور سے کہ بیدہ ہی اوگ جیں جن کے تقصان کے حقوق ثابت ہو جکے جیں اور سے کہ بیدہ ہی اوگ جیں جن کے تصرف جس خدکورہ کے تقصیل کے تحت فدکورہ زمین کو دمنی زمین 'تصور کیا جائے تا کہ دیاوگ اے استعال کر سکیس اور شہنشاہ کی حکومت کی بتا کے لئے وعا کر سکیس''

ایک دوسرے فرمان جاری شدہ ۱۰۵۸ و سے جودرج ذیل ہے اور نگزیب نے بنارس شہر کے ایک ہندومعلم کو بھی زمین عطا کی تھی۔

"اس مبارک موقع پرایک مؤقر فرمان جاری کیا گیاتھا جود وقطعات زیمن اس مبارک موقع پرایک مؤقر فرمان جاری کیا گیاتھا جو دوقطعات زیمن بناس میں بنی مادھوگھاٹ پرواقع ہیں ان ہیں ہے ایک قطعدرام جیون گوسا کیں کے مکان کے دو بردوادر مرکزی مجد کے بچھواڑے دردوسرا کچھاو پرواقع ہے، یہ قطعے جو خالی ہیں اور جن پرکوئی قیم نہیں گئی ہے بیت المال کے نظر ف میں ہیں لہذا جم نے ان قطعات کورام جیون گوسا کیں اور اس کے فرز ندکو بطور انعام عطا کے بین تاکہ وہ ان قطعات نہیں ہو میں پر مقدس پر ہمنوں اور فقیروں کے لئے میں تاکہ وہ ان قطعات زیمن پر مقدس پر ہمنوں اور فقیروں کے لئے دیا کہ وہ ان قطعات زیمن پر مقدس پر ہمنوں اور فقیروں کے لئے ماری مملکت خداداد کے لئے دعا کرتے رہیں جو ہمیشہ ہمیش قائم رہیں ۔ لہذا ہمارے عالی مرتبت شہرادگان ، وقیع وز راء ، شریف امراء ، عالی عہد بیداران ، ڈوگرے عالی مرتبت شہرادگان ، وقیع وز راء ، شریف امراء ، عالی عہد بیداران ، ڈوگرے عالی مرتبت شہرادگان ، وقیع وز راء ، شریف امراء ، عالی عہد بیداران ، ڈوگرے

اورموجود ہ اور سننقبل کے کوتوالوں کودا جب ہے کہ د ہاں مؤ قر تھم ہا ہے کے مستقل اور متمر نفاذ کے لئے ہر ممکن کوشش کریں تا کہ مذکورہ قطعات مذکورہ بالالوگول کے تصرف میں رہیں اوران کی اواد دکوتمام بقایا جات اورمحاصل ے مشتنی رکھا جائے نیز ان ہے ہرسال نی مند کا مطالبہ نہ کہا جائے !

ای پرانتهانبیں! بلکهایک اورفر مان بھی جاری ہواجو کہ ہندؤں کی ناہبی آ زادی اور مندروں کی تغییر ہے متعلق اس وفت کے حاکم بنارس خواجہ البحس کے نام تھاجس میں صراحت کے ساتھ تح رہے کہ شرع شریف اور ملت اسلامیہ کی روے بھی یہی لا زم ہے کہ قدیم مندروں کو ہر گزمنہ دم نہ کیا جائے تا کہ بیر جماعت بدستورسا بق اپنی بنی جگہوں ومنصبوں پر قائم رہ کراطمینان قلب کے ساتمه بهاری سلطنت خداد و کے حق میں مصروف د عار ہے۔

ندكوره علم نامده ارجمادى الثانيوس والمصطبق و١٦٥٩ على تحريركرده بماس كى اصل كاني بنارس ہندو یو نیورٹی کے'' کلا بھون' میں آج بھی موجود ہے، اہل ذوق حضرات جا کرد کھے سکتے ہیں ہے یہ با تنب تنہااورنگزیب ہی کے علق ہے نہ بھی جائمیں ، بلکہ سلم سلاطین کے عہد میں جہاں مختلف علوم وفنون کوفر وغ ملاا ور ہندؤں کوان سے مستفیض ہونے کا بورا بورا موقع عطا کیا گیا و ہیں ان کے دور حکومت میں ہندؤں کی بہت ہی ندہبی کتابوں کا ترجمہ بھی فاری زبان میں ہوا۔

لِ" ہندومندراورادر تخزیب کے فرامین "از ڈ اکٹر بی این یانڈے ۔" "اتاص ۱۸۔ ع فاكسارداقم الحروف ك بإس اس خط ك نقل موجود ب-

ر عبدالباطن بعماس

جمادی اروانی اولی سے جندروز قبل بستر مرگ برائے بیٹے ہمایوں کو چندو صیتیں کیں جن سے ابر کا انقال ہوا تو انقال سے چندروز قبل بستر مرگ برائے بیٹے ہمایوں کو چندو صیتیں کیں جن سے معلوم ہوتا ہے کے رعیت بروری کے سے اصول وقو انین سے وہ کس قدروا تف تھا اور اس کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ رعیت بروری کے سے اصول وقو انین سے وہ کس قدروا تف تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی آز اوی کا جو بلند تیل اس نے اپنے سامنے قائم کر رکھا تھا وہ کس قدر عمد ووقا بل ستائش ساتھ مذہبی آز اوی کا جو بلند تیل اس نے اپنے سامنے قائم کر رکھا تھا وہ کس قدر عمد ووقا بل ستائش ساتھ میں تامہ کی چند دفعات ما حظہ ہوں:

المن المنتجى تعقبات سے اپنے دیاغ كومتا الله شهونے دواور برقوم و فد بب كالحاظ ركھتے ہوئے غير جانب داراندانسان كرو۔

🏠 خصوصاً گائے کی قربانی سے باز آؤ۔

ﷺ تم بھی کسی تشم کی پرستش گاہ منہدم نہ کرنا اور انصاف بیند ہونا تا کہ جاکم دمحکوم کے تعدقات خوش گوار ہوں۔

المريق المريق المرياء عدل وانصاف ورضاء البي كوا پنااصول المريقة

بنا نا،ری یا کے ساتھ نگہ بانی اور رعایت کامعا ملہ کرنا۔ (منقاداز' ہندوستان کی اسلامی حکومت' مؤلفہ مفتی شوکت علی ہی)

الغرض مغلیہ سلطنت کے بانی سے لے کرآخری بادشاہ بہادرشاہ ظفر (متوفیٰ) تک، پھر مغلیہ دورسلطنت ہے بال کے تمام سلم حکمرانوں کا پوراعہد ہزاروں واقعات ہے بھرا بڑا ہے جن مغلبہ دورسلطنت ہے بل کے تمام سلم حکمرانوں کا پوراعہد ہزاروں واقعات ہے بھرا بڑا ہے جن سے ٹابت ہوتا ہے کہ انہوں نے باوجواس کے کہ ہندوستان ہیں مسلمان اقلیت میں تھے، لیکن

ہندوک کو مذہبی ، معاشی ، معاشرتی ، کسی طرح کی بھی تکایف نہ ہوا سکا ہمیشہ خیال رکھا۔ لیکن سب کے با دجود آج مسلم سلاطین کے ساتھ جو بدسلوکی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔

انجمن انظامیه مساجد: جامع مجد گیانوا پی ایک مدت سے انجمن بظامیه مساجد کے زیراہتمام ہے۔

اس انجمن کا قیام ۱۳۳۹ ہے مطابق ۱۹۳۰ء میں عمل میں آیا جس کے اغراض و مقاصداس
کے نام سے بی عیاں ہیں۔ اس کا دفتر ۱۹۳۹ء تک اعاطے کے شال شرق جے میں تھا، پھر شہر کے

عذاف علاقوں میں گشت کر تار ہا۔ بیا نجمن اپنے زیانہ تاسیس سے بی جامع محبد کا انتظام والصرام
و کیے دبی ہے۔ اس وقت انجمن کے زیرا ہتمام شہر واطراف کی تقریباً ۳۰ مساجد ہیں جن میں انہ و و کیے دبی کی تقریبی مساجد ہیں جن میں انہ و مؤذ نین کی تقریبی مساجد کی تعمیر و مرمت ، چوناقلعی و دیگر انتظامات اوران کے اخراجات انجمن بی مرداشت کرتی ہے ، ان میں زیاد و تر الی مسجد یں ہیں جن میں زرائع آمد نی پھی ہیں ، اور پھی تو ایس جن میں جن میں زرائع آمد نی پھی ہیں ، اور پھی تو ایس جن میں جن میں و روئع آمد نی پھی ہیں ۔ مثلاً:

ہے۔ P.W.D. کیسیس (ندیسر) میں واقع مسجد جسے حکومتی طور پر منہدم کر کے گیرج بنوانے کی کوشش چل رہی تھی اس تنازعہ کی دجہ سے وہاں نماز نہیں ہوتی اور مسجد مقفل رہتی ہے۔
ہے مسجد ڈ ھنڈراج گلی (متصل گیا نوابی مسجد ) میں ایک قدیم و خستہ حال مسجد جس کی تعمیر نومیں پھیسرنومیں کچھ تشدد پہند ہندؤں کی طرف سے مداخلت ہوتی رہتی ہے اور تعمیر نہیں ہو پاتی ہسرف نماز تراوش کے لئے سال میں تین روز وہ بھی صرف نماز عشاء کے وقت تھاتی ہے۔

ر عبدالباطن بعماني

جہے شہرے تقریباہ اکلومیٹر دور کمی گاؤں میں ایک مسجد جس کی آ راضی پرغیر سلموں کا قبضہ ہے جس کے متولی کی ڈاکٹر صاحب نتے جو تناز عہ کے دوران شہید کر ڈالے گئے۔

اس کے علاوہ اور بھی کچھ متناز عد مساجد ہیں جن کا طوالت کے خوف سے ذکر نہیں کیا جارہ ہے۔

انہ کے علاوہ اور بھی کچھ متناز عد مساجد ہیں جن کا طوالت کے خوف سے ذکر نہیں کیا جارہ ہور ڈ

انجمن کے تعلق سے ایک فاص بات جو کہ افسوس ناک بھی ہے، سیر ہے کہ یو پی وقف بور ڈ

کی طرف سے باو جود متعد کو ششوں کے انجمن انظامیہ مساجد کی نہو تھی مالی اعانت ہوئی اور نہ ہی کہ مسجد کی طرف سے باوجود متعد کو ششوں کے انجمن انظامیہ مساجد کی نہو تھی مالی اعانت ہوئی اور نہی مع مسجد کسی معاصلے میں بور ڈ ھامی بن کر کھڑ اہوا۔ اس کے علاوہ انجمن اپنی خد مات اور بالخصوص ج مع مسجد گیر نوالی کی وجہ سے شریب نہ عناصر کی آنکھوں کا کا ٹابنی ہوئی ہے اور انجمن کے خلاف سازشوں کا سازشوں کا سازشوں کا سازشوں کا سازشوں کے ماری ہے۔

المجمن کے چندقابل قدر کارناہے: اس پرآ شوب دور میں جبکہ آئے دن فرقہ

پرستوں کی طرف ہے نیا نیا شوشہ چھوڑا جاتا ہے اور ہمیں میدان میں اتر نے پر مجبور کیا جاتا ہے عوام حالات سے خافل و بے پر واہ اور جرائت واستقلال سے کوسوں دور نظرا تے ہیں۔ کیکن سب کے باوجودا نجمن نے ہرمشکل حالات میں مقابلہ کر کے کانی حد تک کا میا بی پائی۔ مثلاً:

1991 ور 1991 میں ایک مقامی آفیسر نے بیکوشش کی کے معید میں جمعہ میں نمازیوں کی تعدادہ ۵۰ سے زائد نہ ہونے پائے لیکن اراکین انجمن نے نہایت یامردی اور بڑی ہی چا بک دئی سے حالات کا مقابلہ کیا اور اس سازش کونا کام کیا۔

انجمن ہی نے پھوڑا۔

ای طرح ۱**۹۹**۵ء میں ایک پولیس آفیسر نے چند ماتخوں کے ساتھ اہل ہنود کے ایک ادارے کومنجد کے چ رول طرف پر میر ما (طواف) کی ا جازت وے کرا کیٹنی روایت قائم کرنے کی نایاک کوشش کی۔ انجمن نے اس کا بھی جرائت مندانہ مقابلہ کیا اور کا میابی ہوئی۔ <u>۱۹۹۸ء میں مسجد کی دکھن جانب نندی کی پوجا کرانے کی کوشش ہوئی اس میں بھی ایک مقامی</u> یولیس آنیسر کی پشت بنا ہی شامل تھی کیکن بروفت اس کے خلاف بھی آوازا ٹھا کی گئی اور کا میا بی ہوئی۔ ندى كى حقيقت بير ہے كەاسىيە جى كى سوارى تصوركياجا تا ہے جس كارخ عمو ما مندركى طرف ہوتا ہے لیکن انگریز دل نے مسلمانوں کی شدید نخالفت کے باوجودا ہے مسجد کے جنوبی سمت تہدھ نے کے در دازے کے سامنے نصب کرادیا اور اس کارخ بھی مسجد ہی کی طرف کر دیا جس کی وجہ ہے آج شریسندعناصر چیخ چیخ کراعلان کرتے ہیں کہ'' نندی بلار ہی ہے''۔اس سازش کا بھی بھا نڈا

<u> 1999ء میں کارگل جنگ کے نام پرمسجد کی حبیت پریکیہ کرنے کا پروگرام بنایا گیااس</u> پردگرام میں بھی اس وقت کے بہت ہے افسران شامل تھے۔صدرانجمن مفتی عبدالباسط ابراہیمیٌ نے اس میں خاص جد د جہد کی ۔ایک انسر ہے گفتگو کے دوران دوسرے پولیس آفیسر نے ان سے کہا کہ بیتو'' راشٹر میںکاریہ'' ہے مسلمانوں کواس کی مخالفت نہیں کرنی جا ہے ۔لیکن سب کے ہاوجود الحمدلله الجمن نے كامياني حاصل كى اورسازش كرنے والے نا كام ہوئے۔ ای طرح مندو یک اعلان کیا جبکہ ہر جگہ شیوراتری صرف ایک دن ہوتی ہے۔ جب حکومت کی جب ہر جگہ شیوراتری صرف ایک دن ہوتی ہے۔ جب حکومت کی جانب سے تین دن تک شیوراتری منانے کا اعلان کیا جبکہ ہر جگہ شیوراتری منانے کے پروگرام کی تیاریاں کھمل ہوگئیں اور الا کھوں حکومت کی جانب سے تین دن تک شیوراتری منانے کے پروگرام کی تیاریاں کھمل ہوگئیں اور الا کھوں لوگوں کو بنارس لانے کا بھی پروگرام بن گیا جو بابری مسجد کی شہر دت کے دن کا منظر پیش کرر ہاتھا ایسے خت حالات میں بھی انجمن نے بناشور شرابہ کئے اس پروگرام کے خلاف خاموش میم چلائی اور بجمد الند کا میالی ہوئی۔

اس طرح نہ جائے کئی سازشیں آئے دن رہی جاتی ہیں جن کا تنہا انجمن مقابلہ کرتی ہے۔ اس کے لئے اراکین دعہد بداران انجمن قابل ستائش ہیں۔ جزاهم الله احس الحزاء تکیف دہ بات ہے کہ اگر مسجد کے فلاف سازشوں اور نت نے مسائل سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے تو عوام تو خوام خود خواص میں بھی بہت بڑا طبقہ دہ ہے جو بجائے اس کے کہ شجیدگ سے غور کر سے مسئلے کے حل کی کوشش کرے اگر وہ سیاسی رہنما ہے تو خودا بی اپنی پارٹی کے فلاف سازش کا الزام عا کد کرنے لگتا ہے۔

مثال کے طور پررمض ن ۲۵ او میں جب مرمت اور رنگ روغن کے مسائل در پیش ہوئے اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے رخنہ اندازیاں کی گئیں اور ذمہ داران المجمن نے کافی بھاگ دوڑ کی ، جب سیاسی قائدین کو حالات کا پتہ چلاتو بجائے اس کے کہ مجد کے معاملات کوتر جے دیتے اپنی پارٹی کی حمایت میں اتر آئے ،ایک صاحب نے توایک ایسا پمفلٹ شہر میں تقسیم کرایا جس كاحاصل ميقفا كه' اگرايك سال مرمت كا كام نه بواتو كياسينكڙ وٺ سال كي تقبير كرد ومسجد ا جا تک کنر در ہوجائے گی؟ بیسب ہماری پارٹی کو بدنا م کرنے کیلئے کیا جارہ ہاہے ' جبکہ مرمت کا رو کناسراسرایک سازش تھی۔

واضح ہوکہاں ونت کی برسرا قتد ارحکومت کے خلاف سازش رینے کا الزام تنہاای پارٹی بی سے متعلق نہیں ہے بلکہ مرکز یار یا ست میں کسی بارٹی کی بھی حکومت ہوان سب کے ارا کین اس غلط<sup>ہ</sup>ی کے شکا رنظر آتے ہیں۔

تثويشناك صورت حال: یوں تومسجد گیا نوا بی پرفرقه پرستوں کی نظر کا فی عرصه ہے ہے جس کے باعث فرش مسجد کے شال مشرق گوشے میں پولیس کی ڈیوٹی پھول و ہے بھی قبل ہے گئی ہے۔ کیکن ادھر دود ہائیوں قبل جب صورت حال مزید تنقین ہونی شروع ہوئی اوراسی دوران ۱۹۹۲ء میں بابری مسجد شہید بھی کردی گئی تو مسجد کی حفاظت کے نام پر ۱۹۹۳ء میں اس کے چ رول طرف المنى سماخول كے ذريعہ بير يكننگ كركے بالكل محصور كرديا گيا۔ مڑك سے زينے كے ذر لعد جب نیچاتر تے ہیں تو جوراستہ مجداوروشوناتھ مندر کی طرف جاتا ہے وہ 'چھتہ دوار'' کہلاتا ہو ہاں مشین (میٹل ڈٹیکٹر )اور ہاتھ دونوں ہی ذریعہ سے تمام ہی گذر نے والوں کی تلاشی ہوتی ہے خواہ مجدمیں جاتے والے مسلمان ہوں یا مندرمیں جانے والے ہندو۔اس کے علاوہ مسجد ہی میں داخل ہونے کیلے جوزینہ ہو ہاں علیحد ہشینی گیٹ تیار کیا گیا ہے جہاں دوبارہ تلاثی کے بعد ہیں داخلہ ممکن ہے۔ ساتھ ہی آس پاس کی عمارتوں پر بے شارحفاظتی و سے تعدیات ہیں۔ عرض تعینوں کے ساتھ ہی آم نمازوں کی ادائی ہوتی ہے۔ بیتو ہواتھوں کا ایک رخ اب دوسرا درخ بھی ملاحظ فرما کیں:

ہائتی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں دکھانے کے اور مجد کی حفاظت کام پر
ادھر ۲ رد تمبر ۱۹۹۲ء سے حکومتی سطی رجو پالیسی اختیار کی گئی ہے اس سے سی طرح سے بھی طبیعت
کوانشراح اور تسکین نہیں ہوتی ریاست یا مرکز ہیں حکومتیں خواہ سی بھی پارٹی کی ہوں ،کسی سے بھی
کی طرح کے خیر کی امیدر کھنا بیکارسا ہو گیا ہے۔ کیونکہ ایک طرف تو مسجد کی حفاظت کے نام پر
فہرکورہ بالا انتظامات کئے گئے ہیں ، دوسری طرف اگر حکومت (خواہ کسی بھی پارٹی کی ہو) واقعۃ اپنے حفاظتی انتظامات میں مخلص ہے تو کیا وجہ ہے کہ:

المن متعدد بارعین نماز کے وقت غیر سلم مجد میں تھے بعض کے پاس ہے ہتھیار بھی ہر آمد ہوئے ، مگر حفاظتی دستوں نے کسی کو پاگل کہہ کر چھوڑ دیا تو کسی کو پچھا در۔ اور آج تک ایک مقدمہ بھی درج نہ ہوا۔ اس کے برعکس اگر کوئی مسلم مسافر غلط بھی کا شکار ہوکر مندر میں چلاجا تا ہے مقدمہ بھی درج نہ ہوا۔ اس کے برعکس اگر کوئی مسلم مسافر غلط بھی کا شکار ہوکر مندر میں چلاجا تا ہے ، متعدو تھم کی تو اس کو دہشت گرد ، مشکوک و مجرم قرار دیا جاتا ہے ، اس کو ذکیل ورسوا کیا جاتا ہے ، متعدو تھم کی ایڈ اءرسانیوں و بدسلوکیوں کے بعد جب تک و ہاں پر تعینات حفاظتی عملہ مطمئن نہیں ہوجاتا و و

ای طرح ظلم و ہر ہریت کا شکار ہوتار ہتاہے۔

🚓 ہا وجود بکدا نجمن انتظامیہ مساجد اور مسلع انتظامیہ کی طرف ہے اس بات کی کھلی آزادی ہے کہ نماز کا دفت ہویا نہ ہو فجر سے عشاء تک سی بھی وفت کو کی بھی مسلم مجد میں جا سکتا ہے،اور نماز فرض کا و نت ہوتو فرض ، در نفل وغیر ہ کی ادائیگی کے بعد واپس آسکتا ہے، لیکن آئے دن ایسا ہو<del>تا</del> رہتا ہے کہ نماز کے علاوہ اوقات میں لوگول کوائدر جانے سے بیر کہد کرلوٹا دیا جاتا ہے کہ انجی نماز کا وفت نہیں ہواہے۔اور جب وہ مخص جرح کرتا ہے تو اسے بھی گالیوں سے تو تمھی جھاپڑوں سے نوازا جا تاہے۔ یبی نہیں، بلکے زیادہ ترید کہد کروایس کردیا جا تا ہے کہ یہاں صرف جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ لیکن لاؤڈ الپیکرے از ان ان کے آٹرے آرہی ہے۔

المام حولا لی ۱۹۵۴ءمطابق ۱۷۲۳ هے کوایک مجھوتہ ہواجس کے دستاویز پراس وقت کے وشوناتھ مندر کے گدی تشین شری بیاس جی اور ان کے نتیوں بھائیوں اورصدر دسکریٹری انجمن انتظامیہ مساجدو سیٹی مجسٹریٹ کے دستخط موجود ہیں جس میں صافتحر بریے کہ مسجد کے اندرو باہر حیاروں طرف المجمن انتظاميه مساجد كوسال ميس أيك مرتبدرتك وروغن ومرمت وغيره كرانے كاپورا بورااختيار عاصل ہے دہوگا۔اس کے باوجودہ اسم احدمطابق 1990ء میں پھرایک مجھوتہ ہواجس کے دستاویز برپنڈ ت سومناتھ بیاس ( گدی نشین وشوناتھ مندر )اورصدزانجمن انتظامیہ مساجدمولا نامفتی عبدالباسطابرا ہیمی وسکریٹری جناب بدرعالم قریش کے (عاشیه کلے سنجہ پر ما حقافر، میں) اور جوائن سکریٹری جناب ایس، ایم، پلین کے علاوہ اس وقت کے اے، ڈی، ایم کی اور ایس، ایس، پی، کی بستی معزود و ہیں۔ اس مجھوتے ہیں بھی سابقہ مجھوتے کو برقر ارا کھتے ہوئے فرکورہ اختیارات کو آئندہ کے لئے بھی برقر ارر کھا گیا۔ ان سب کے باوجود انجمن انتظامیہ مساجداور مسجد کے حفاظتی دستہ کے مابین مرمت ورنگ روغن کو لے کر ہرسال تو تو ہیں میں ہوتی رہتی ہے۔ مسجد کے حفاظتی دستہ کے مابین مرمت ورنگ روغن کو لے کر ہرسال تو تو ہیں میں ہوتی رہتی ہے۔ مسجی تو معاملہ آسانی سے مل ہوجا تا ہے، بھی طول بھی پکڑلیتا ہے۔ مشکل رمضان میں کو الجمن مرمت ورنگ روغن کے متعنق ضلع انتظامیہ کی طرف سے ایسی ایسی رکاوٹیس پیدا کی گئیس کو انجمن مرمت ورنگ روؤن کے لئے ناکوں پننے چبانے پڑے نے خودو ہاں تعینا ساس وقت کے کے ذریعہ مرمت کے کاموں کے روکنے کی بات تحریر کی ، جس کی نقل ایڈ بیشنل ایس، پی نے خفیہ خط کے ذریعہ مرمت کے کاموں کے روکنے کی بات تحریر کی ، جس کی نقل ایجمن ایے ذرائع سے وصول کر چکی ہے۔

ہے مسجد کے اندرایک دوش ہے جس کے پانی ہے ایک طویل عرصے ہوگ وضوکر تے ہلے آر ہے سے ایک دور ایک دور ہائیوں نے پانی کے سخے ،لیکن ادھر تقریباً دور ہائیوں کے اندروہاں بندروں کی اتنی کشر ت ہموئی کہ انہوں نے پانی کے اندرغوط زنی اور نجاست وآلودگی کے ذریعہ پانی کواس قابل ہی نہ چھوڑا کہ اس سے وضو کیا جا سکے مصلیان مجبوراً الگ ہے شکی نصب کر کے حوض کے جاروں طرف یا ئیس لائن دوڑائی گئی جس سے مصلیان ایک خوراً الگ ہے نور ایک خور ایک جزل سکریٹری کے عہدے پرفائزرہ کرانجمن اورجامع مجدکی جوخد مات انجام دی جی انہیں فراموش نہیں کی جاسکتا۔ افسوس کہ مؤرید ۲ اراز بل من ماری کوآ پانتقال فرما گئے۔ اللہ رب انظمین سے دعا ہے کہ آپ کی ان خدمات کو تی ل فرمات کو جوار رضت میں جگہ عطافر مائے ، آپین۔

مبد وضوکرتے ہیں۔ ادھرافھارہ ہیں سال کے عرصے ہیں جتنی بھی حکومتیں آئیں ان سب کے عہد ہیں دوض کے مسائل سے انہیں آگاہ کرنے کے بعد ضلع انظامیہ سے دوض کو ڈھا پینے کے لئے ایک جا کی فنٹ کرانے کی اجازت طلب کی گئی لیکن تمام ہی دکام ہے کہہ کرٹا گئے رہے کہ کو کی نیا کام نہیں ہوسکتا۔ معاملہ صوبائی حکومتوں تک گیا لیکن سے حکر ال بھی استے '' بہ بس' سے کہا ہے معمولی کام کی اجازت ندد سے سکے۔ تجب خیز بات تو یہ ہے کہ اس دوران بی ایم ، بنات والاصاحب بنارس کے دور سے پرآئے ، اورا تفاقی طور پر جامع مسجد گیا نوا پی ہیں مغرب کی نمازادا کی حوض بنارس کے دور سے پرآئے ، اورا تفاقی طور پر جامع مسجد گیا نوا پی ہیں مغرب کی نمازادا کی حوض بنارس کے دور سے کہا نے داور سے نوانس کیا بلکہ صوب کے اس کے مسائل جب ان کے گوش گذار ہوئے تو انہوں نے نہ صرف اظہار افسوس کیا بلکہ صوب کے اس وقت کے دزیراعلی سے حوض پر جائی گؤوانے کا دعدہ بھی کیا۔ چنا نچا ہے دعد سے کے مطابق جاکر انہوں نے دزیراعلی کو خطائو لکھا ضرور ، لیکن وہ سردخانے میں پڑاگیا۔

یہ ہاتیں تو دسیوں سال پرانی ہیں۔ ابھی تین سال قبل دارانسی شہرشالی کے ایم ، ایل ، اب بناب عبدالکلام صاحب کے انتقال کی دجہ سے فالی جگہ پر کرنے کے لئے شمنی انتخاب ہونا طے پایا۔
الکشن کے موقع پر ریاست اثر پر دیش میں برسرا فقد از پارٹی کے متعدد دوز راء بناری کے دور بے
پائے ادراحقر راتم الحروف سے بھی ملاقات کی۔ موقع غنیمت سجھ کراحقر نے ہرایک سے گیا نواپی مجد کے مسائل ، بالحضوص وضو خانے کے حوض پر جالی سے متعلق گفتگو کی۔ ان وز راء نے (جن میں ہندو مسلم بھی شائل ہے دور کے سے جالی ہندو مسلم بھی شائل ہے ۔ او جود کیکہ قوی یقین د بانی کرائی اور لکھنو جا کرا ہے رسوخ سے جالی ہندو مسلم بھی شائل ہے ۔ اب وجود کیکہ قوی یقین د بانی کرائی اور لکھنو جا کرا ہے رسوخ سے جالی

لگوانے كا دعدہ بھى كياليكن برسول گذر كئے كوئى بتيجہ برآ مدنہ ہوسكا۔

ان ساری تک ود داور نا کامیوں کے باوجود المجمن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئی ،

چنانچہدو دسال قبل بنارس میں کمشنر کے عہدے پر فائز جناب ی ،این ،دو بے کی انجمن کے جوائنٹ سکریٹری جناب ایس ،ایم ،لیپین صاحب ہے گفتگو ہوئی اور انہوں نے غیرمشرو ططور پراس حوض

پر جالی لگوانے کی اجازت دیدی۔واضح ہوکہ بیاجازت کسی وزیریسی نتیا ،کسی سیاسی لیڈر کی سفارش

وكوششوں كا نتيجہ نتھى بلكہ بيھن نصرت خداوندى كا نتيجة تھى۔

جڑے مع مسجد میں وضوکیلئے جس کویں سے پانی آتا ہے وہ کافی قدیم و فستہ حال ہو چکا ہے ،اس پر طرہ یہ کہ اس سے متصل بیپل کا ایک پیڑ جو کہ کافی قدیم ہونے کی بنا پر اس کی جڑیں و کافی موٹی موٹی شافیس فہ کورہ کویں کومز بید فستہ و کزور کررہی ہیں۔ اگر اس پیڑ کو وہاں سے نہ کا ٹا جائے تو عین ممکن ہے کہ وہ ایک دن اس کویں پر منہ دم ہوجائے ،جس کے نتیج میں کنواں بالکل ٹاکارہ ہوجائے گا اور وضوکے لئے یانی ملنا ناممکن ہوج سے گا۔

اس تشویس کے باعث احقر نے ضع انظامیہ ،صوبائی ومرکزی حکام ووزراء کومتعدد خطوط لکھے لیکن چونکہ دہ ہیڑ بیپل کا ہاس لئے ان سارے ذمہ داران نے سوائ ٹال مٹول کے اب تک پچھ نہ کیا۔

چونکہ دہ ہیڑ بیپل کا ہاس لئے ان سارے ذمہ داران نے سوائ ٹال مٹول کے اب تک پچھ نہ کیا۔

ایک محکمہ خفیہ کے ایل ، " کی ، یو ، کی طرف ہے بھی پچھ افراد منتقلاً لغینات کئے گئے ہیں جونمازیوں کی تعداد جمید شد کے گئے ہیں جونمازیوں کی تعداد جمید شد کے محکم بتلاتے رہے ہیں جس کا خاص مقصد یہ ہے کہ حکومتی سطح پر انتظامات مختصر ہے

مخضر کئے جا ئیں۔ان کی میر کت مستنقبل میں مسلمانوں اور مسجد کے حق میں ناسور ثابت ہو عتی ہے۔ واضح ہو کہ سجد کے علاوہ احاطے لے میں متعدد دو کا نمیں ہیں جو کہ سجد ہی کی زیر ملکیت اورانجمن انظامیہ مساجد کے زیراہتمام ہیں۔ ۲<u>۳۹۱ء کے فیلے</u> کے مطابق مسجد کی حجت کے علاوہ ان دو کا نوں کی چھتوں پر بھی نماز کی اوا لیکن کی اجازت ہے لیکن آئے دن ضلع انظامیہ دامل ، آئی ، ہو، کی بہی کوششیں رہتی ہیں کہنمازی صرف مسجد کے اندر ہی تک محدودر ہیں۔ الك زبانه تفاجبكه جامع مسجد مين نماز وبنج كانه مين نمازيون كي تعدادتمين حاليس تك يهوغ جايا کرتی تھی کہیکن و ہاں پرتعینات حفاظتی دستوں کی دسیسہ کاریوں منمازیوں کے ساتھ بدسلو کی ، آئے دن کی چھیٹر چھاڑ، و بدکلامی کا نتیجہ ہے کہ اب بیلقداد گھٹے گھٹے دس پندرہ تک پہونچ گئی ہے۔ ای طرح نماز جمعہ میں بھی نماز بول کی تعداد میں کافی کی آئی ہے۔اس موقع پر بیکہنا بجانہ ہوگا کہ بیساری شرارتیس ایک منصوبه بندسازش کے تحت کی جارہی ہیں۔ان شرارتی عناصر کا بورا بورامنصوبہ یم مجھ میں آتا ہے کہ یہاں ایسے حالات پیدا کردئے جائیں کہ نمازیوں کی تعدادیوں ہی گھٹی رے پھرایک دن ایسا ہوکہ یہاں بآسانی تالالگاشیں۔(نعوذ ہاللہ) \(\frac{1}{2} \)
\(\frac{1}{2} \) ا جامع مجدایک احاطے کے اتدر ہے جس کوشاہی دیوار جاروں طرف سے کھیرے ہوئے ہے اور شاہی نام اسقدر مقبول ہے کہ نوگ ای ا ما طے کی دیوار کوشائی دیوار کہتے ہیں ( مرتع بتاری ص ۱۵) کیکن اب آج کی زبان میں یہ پورا حصہ کیانوالی پریسر ر کہلاتا ہے جس میں مندر وسیدو ونوں شامل ہیں۔ (ر عبدالباطن بعمانی)

کے لئے لاؤ ڈاپیکرے اذان دینے پر پابندی عائد کی جائے ، جب کہ یہال ایک طویل عرصے ہے لاؤ ڈا پیکر کا استعال ہوتا چلا آ رہاہے ، لیکن اس معالمے میں بھی پولس کے اعلی حکام وضلع انتظامیہ نے ندان تر پیندعناصر کی خفیہ پشت بنا ہی گی ، بلکہ ملی التر تبیب مورخہ کے رجو ما فی ۲۰۰۳ء، ٣٠ رجولا في ٢٠٠٣ء، ١٦ راگست ٢٠٠٣ء كالكيكثريث مين احقر راقم الحروف والمجمن انتظاميه مهاجد کے ذمہ داروں کو بلا کرز بردی اس بات کومنوانے کی کوشش کی گئی کہ لا وَ ڈسپیکر سے اذان نہ ہولیکن المدلقدوه اپنے مقاصد میں نا کام رہے اور آج بھی پنجو قتہ نماز وں کیلئے لاؤڈ مپیکر کااستعمال جاری ہے۔ مندرجہ بالا شکایات کی اطلاع ابیانہیں ہے کہ صوبائی حکمرانوں پار فاہی وملی وساجی تظیموں کوئیں ہے۔ان شکایات کو دور کرانے کیلئے اب تک بے شار کوششیں کی ٹیکن خطوط لکھے گئے ، پریس کانفرنسیں کی تمئیں ضرورت پڑنے پر ذ مہداران الجمن وفد لے کربھی گئے کیکن ان '' اقلیتوں کے مسیحا'' کے جانے والوں نے کیا کیاوہ کسی سے بوشیدہ ہیں! الاستجدى حفاظت كنام پراس كے جاروں طرف تعينات حفاظتی دستوں کی'' فرض شنای''اور حفاظتی انتظامات کی تلعی اس وقت کھلی جب کہ مورخہ ۲۸ رفر وری ۲۰۰۵ء کو کاشی وشوناتھ مندر کے یاس کسی اجنبی شخص کے ذریعہ آرڈی المیس لے سے بھرا کنٹیز رکھا ہوا ملا۔ون کے دنت آس ہاس کے دوکا نداروں نے کسی مسافر کا سامان سمجھ کراہے نظرا نداز کر دیالیکن کافی دیر ہونے کے باوجود ل ایک زبردست اینی ماده ار فيدالياطن عفماس

وہ اپی جگہ پڑار ہاتو شک کے گھیرے میں آگیا۔ ماہرین کے ذریعہ تحقیق کرنے پر پید جلا کہ یہ
ایک ایسے خطرناک مادے ہے جرا پیک ہے کہ اگر خدانخواستہ پیٹ کی ہوتا تو ندصرف مندروم جد
دونوں منہدم ہوتے بلکہ ایک اندازے کے مطابق پانچی مربع کلومیٹر تک کا رقبہ اسے متاثر ہوتا، پھر
انسانی لاشوں کا ایک انبار ہوتا جس کے نتیج میں پورے ہندوستان میں کتنے روح فرسا جراتی
مناظر آنکھوں کے مامنے رقص کرتے ہی خوبیں کہا جاسکا۔

یک ۵ در دور با کی ۱۰۰۰ و اجود صیابی دہشت گردا نہ تملہ ہوا جس کی وجہ سے احتیاطی طور پروشو ناتھ مندراور جامع مسجد گیان والی میں حفاظتی انتظامات کو مزید پڑتہ کرنے کے لئے برص خفاظتی دستوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا بلکہ حفاظت کے نام پروشو ناتھ مندر جانے کے لئے جو چار درواز برستوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا بلکہ حفاظت کے نام پروشو ناتھ مندر جانے کے لئے جو چار درواز بن اوستوں گئر اس گڑ لیش ،مرسوتی بھا تک ،نیل کنٹھ دوار ،اور کا لگا گئی تصب بند کر کے تمام ہندوز ائرین ادر مصلیان مجد کو صرف چھتے دوار سے بی گذر نے کا حکم جاری کر دیا گیا تھا۔ چھتے دوار کی حقیقت ادر مصلیان مجد کو صرف چھتے دوار سے بی گذر نے کا حکم جاری کر دیا گیا تھا۔ چھتے دوار کی حقیقت یہ کہ یہ مسجد کی موقو فہ جا کدا د ہے جس کی چوڑ ائی بمشکل چارفٹ ہے اس کو بھی درمیان سے بیٹ سیڈ کے ذریعے پارٹیشن کر کے دوحصوں میں تقسیم کردیا گیا ہے ،ایک جھے میں مرد ( ہندوسلم بین سیڈ کے ذریعے پارٹیشن کر کے دوحصوں میں تقسیم کردیا گیا ہے ،ایک جھے میں مرد ( ہندوسلم دانوں ) اور دوسر سے جھے ہے ورتمیں مندر کو جاتی ہیں۔

مندر کے چاروں درواز وں کو بند کر کے صرف ایک درواز ہے'' چھتہ دوار'' سے غیر سلم زائرین کوگذرنے کا حکم بظاہر تو مسجد ومندر کی حفاظت کے لئے تھا الیکن پس پر دوبیسازش سے کم ندتھا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ اس ڈیڑھ دونٹ کے رائے سے ہندومسلم دونوں کوگذرنے کا حکم وینا (جس میں جعد کے نمازیوں اور ہندؤں کے تیو ہاروں پرغیرمسلم زائرین کی بڑی تعداد بھی شامل ہے) بذات خود ہندومسلم کراؤ کا دروازہ کھولنا تھا تا کہ اس کے بعدمسلمانوں کو اس کے بہانے محبد میں داخل ہونے سے روکا جاسکے پھر آئندہ کسی زمانے میں مسجد میں تالالگایا جاسکے۔

انہیں اندینوں کو مدنظرر کھتے ہوئے انجمن اورخوداحقر راقم الحروف نے دروازوں کے بند کرنے کے حکم کے خلاف پورے زوروشورے ای وقت سے مخالفت شروع کی ۔ کافی تک ودو کے بعد صرف ایک دروازے 'ڈو ھنڈڈ راج گڑیش'' کو کھو لنے کی اجازت ملی ۔ بعدہ مزید کوششوں کے بعد مینے درواز وں کے کھولنے کا تھم جاری ہوا۔

حفافتی دہتے کتنے چاق و چوبند ہیں اس کی آ زمائش کیلئے بھی بھی اعلیٰ افسران کی طرف سے ریبرسل ہوتی ہے جس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ان حفاظتی دستوں کے درمیان ہی سے خفیہ طور پر کسی اجنبی کوخطر ناک اشیاء کے ساتھ گذاراجا تا ہے جب وہ گذر نے میں کا میاب ہوجا تا ہے قوراً سائر ن بختاہے جوان کیلئے خطرے کی تھنٹی ہوتی ہے۔ چنانچے سائر ن کی آ واز کے بعد سب چوکنا اور چاتی و چوبند ہوکر معالم کی چھان بین کرتے ہیں بعد میں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ریبرسل میں انہیں بھی کا میاب ہوتے تہیں و یکھا گیا۔

ان حفاظتی انتظامات پرایک انداز کے مطابق ، ہانہ کروڑ وں رویئے صرف ہوتے ہیں

اور جہاں حفاظتی انتظامات کیلئے ایسے ایسے آلات کی تنصیب کی گئے ہے کہ لو ہے کی ایک معمولی جا پی جسی جسی جسی خطرناک ومہلک ہیں جب جس ہوتو فوراً پینہ چل جائے کیکن سب کے باوجودا پٹی مانہ ہے جسی خطرناک ومہلک اشیاءان انتظامات کی دھجیاں اڑاتی ہوئی و حفاظتی دستوں کی آنگھوں میں دھول جموئلتی گذر جا تمیں شخت تعجیب فیز بات ہے۔ بلکدا سے سازش قرار دیا جائے تو بیجا ندہوگا۔ ایک شخت مطاحہ فیز بات یہ ہوئی کہ ۲۸ رفر وری ہے۔ بلکدا سے سازش قرار دیا جائے تو بیجا ندہوگا۔ ایک شخت مطاحہ فیز بات یہ ہوئی کہ ۲۸ رفر وری ہے۔ ۲۰۰۵ء والے فیکورہ واقعہ کی تحقیقات اور مجر بین کے خلاف سخت کاروائی کیلئے مورخہ ۲ رمار چ ۲۰۰۵ء کو جب اس وقت کے دیا ست کے دز براعلی اور گورز کے پاس خاکسار راقم الحروف نے خطار سال کیا تو ہے دونوں بعد کھنو وقت بورڈ کے ایک ذرمہ وارکافون آتا ہے کہ اس خطاکو بورڈ کے حوالے کردیا گیا ہے۔ اس بات پر جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے کہ دخاطتی دستوں کی کوتا ہوں ہے۔ متعلق تحریر کر دہ خطاکا دقت بورڈ سے کیاتعلق ہے؟

ایک خوش آئندا قدام: حفاظت کے نام پرمجد کے اردگر دحفاظتی دستوں کی کشرت اور ان کی چونام توں کی کشرت اور ان کی چونام عقول حرکتوں سے نہ صرف مصلیان مجد ہی پریشان ہوتے ہیں بلکہ دہاں کے مستقل باشندگان اور دوکا نداروں کو بھی کچھ کم تکلیف نہیں ہے۔

وہاں کے مقامی باشندگان کے یہاں باہری لوگوں کی آمدور فنت، بچوں کا اسکول آناجانا اور دوسری ضروریات کے لئے دیگر لوگوں کی آمدور فت بذات خودایبا مسئلہ بن گیا ہے کہان کے لئے ان کے مکانات جیل خانے سے کم نہیں۔ پچھ رہائشی مکانات پر تعینات حفاظتی دستوں کی وجہ ہے آس پاس کے مکانات کے اندر ہائش پرز برلوگوں بالخصوص ان کی بہو بیٹیوں کے لئے ان کی بہو بیٹیوں کے لئے ان کی رز زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے۔

وْ هندُوْراج كلي جو بناري سميت رياست اتر پر ديش کے شرقی اصلاع ميں ايک مركزي تنجارتی منڈی کادرجہ رکھتی تھی۔حفاظتی دستوں کی اس نا کہ بندی کی وجہ سے آج بالکل ویرانی کے دورہے گذررہی ہے۔انہیں اسباب کے پیش نظر دہاں کے غیرمسلم باشندگان نے ضروری سمجھا کہ انجمن انتظامیه مساجد کے شاند بشاند چل کر ہم لوگ بھی اپنے مسائل کوحل کرنے کی کوشش کریں۔ انجمن کواس بات کا پیته چلاتوان کی اس خواہش کا احتر ام اورخودا پیے حق میں بہتر متقبل کی امید کرتے ہوئے دونوں نے مل کرا یک سمیٹی'' کاشی وشونا تھے مندرو گیا نوالی مسجد سد بھاؤنا سميتى" كوقائم كيا۔ بيكيٹی گيارہ اراكين پرمشمل ہے جس ميں جارافرادمسلم ہيں بقيہ غيرمسلم۔ جامع مسجد کے آس پاس کے ندکورہ بالامسائل اورخودمسجد کے بعض مسائل کے حل کے لئے اب یمی تمینی تن من دھن ہے کوشاں رہتی ہے۔اس تمینی کا قیام ہندومسلم اتحاد کی بہت بڑی مثال ہے جس کا شہر بنارس کے علاوہ مضافاتی اضلاع میں بھی خیر مقدم ہوا۔امید ہے کہ مسائل كے حل كے لئے يہ كميٹى بہت حد تك كارآ مدثابت ہوگى۔

اکہ تادم تحریر جومسکلہ چل رہاہے وہ ایک معاہدہ شکنی کا ہے۔ بیچاسوں سال سے بھی زا کدعر صدہوا جبکہ ایک معاہدہ تکنی کا ہے۔ بیچاسوں سال سے بھی زا کدعر صدہوا جبکہ ایک معاہدہ واتھا جس کی روسے پورے احاطے میں خواہ مندر ہویا مسجد کسی بھی طرح کی ٹئ

تقیر و مرمت بھی ممکن ہو سکتی ہے جبکہ مجدا نظامیہ ، مندرا نظامیہ اور ضلع انظامیہ کی مشتر کے طور پر رہا مندی ہو۔ لیکن اس معاہدہ کو در کنار کرتے ہوئے موجودہ کمشز ( نئین رمیش گور کڑن ) ہے تکم ہے و شونا تھ مندر میں سندری کرڈ ( نزئین کاری ) کا کام شروع کراویا گیا جس کی ہندوسلم بھی نے کھلے طور پر مخالفت ان کے مذہبی اسب کے تحت تھے طور پر مخالفت ان کے مذہبی اسب کے تحت تھی جس کی رو سے اس قدیم مندر میں تو ڈ پھوڑ کرنا ان کے نز دیکے سے خیابیں ہے لیکن ملیانوں کی طرف سے خالفت کی مندر میں تو ڈ پھوڑ ہور ہی ہوئے کہ اس جب کہ عبد شکنی ہے کہ آج اس جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے مندر میں تو ڈ پھوڑ ہور ہی ہے تو کل اس بات کی کیا گارٹی کہ طاقت کے نشے اور اپنی انا کی تسکین کیلے مبد میں بھی من مانی ند کی جائے والے ؟ اگر خدانخو استہ ایسا ہواتو اس کے کیا نتائے ہوئے وہ کسی بھی باشعور مختی ہے گئے وہ کسی بھی باشعور مختی نہیں۔

گذارش: ذمدداران انجمن کےعلادہ دیگراراکین بلکہ ماتھ جملہ برادران اسلام کہ جملہ برادران اسلام کہ جمل ایک بہت بڑی ذمدداری ہے کہ وہ سب سے پہلے تو حالات سے باخبرر ہیں کہ دخمن کب کب اور کس طرح کی سازشوں میں مصردف ہیں ، پھرانجمن یا مسجد کیلئے جب بھی کسی طرح کی قربانی کفرورت در پیش ہواس کیلئے ہمہ وقت مستعدر ہیں اس معالمے میں ذرا بھی غفلت ایک بڑے ماد شے کاسب بن سکتی ہے۔

اگرآپ چاہتے ہیں کہاس جامع مسجد کاحشر بابری مسجد جیسانہ ہوتواس کیلئے ہرمکن قربانی

كيلية تيارد بنے كے ساتھ كم ازكم اتنا تو ضروكرنا جا ہے كہ نماز يوں كى آئے ون كى تعداد ميں اضافه كى كوشش كى جائے -اس كيليے خاكسار راقم الحروف آئے ون جامع مسجد كے منبر سے اق لوگوں کواس بات کی طرف متوجہ کرتا ہی رہتا ہے اس تفصیلی کتا بچیہ کے ذریعہ بھی اس بات کی طرف توجددلار ماہے کہ نماز جعہ خصوصا نماز ، بچگانہ میں جب بھی اس علاقے میں کہیں جانے کا اتفاق ہواتو نماز کہیں اور پڑھنے کے بجائے جامع مسجد ہی میں اوا کی جائے۔ اس کیلئے وہاں پر تعینات تفاظتی دستوں کی طرف ہے جو پھھ کھی ایذ ارسانی، دفت، پریشانی ہوخدا کے واسطے انہیں برواشت کرکے ضبط اورخل ہوشمندی اور دانشمندی کا مظاہرہ کیا جائے۔ بیل بھی ایٹار وقربانی سے کم نہیں ،جس کی وجہ ہے ہم ان شریبند عناصر کے ناپاک عزائم ومنصوبوں کونا کام کرسکتے ہیں ،ساتھ ہی اللہ کے یہاں اجرعظیم کے بھی مستحق ہوں گے۔

کونکہ ان ساری تفصیلات کے تناظر میں یہ انجھی طرح واضح ہو چکا ہے کہ فرقہ پرست عناصر سے لے کرضلع انظامیہ تک، پھر حکومتی سطح پر بھی کسی کی نیت صاف نہیں ہے۔ امید بی نہیں پورا یعنین ہے کہ ملک میں ہندوتو کو ہڑا حاواد ہے کے لئے مسجد کو ہمیشہ مدعا بنایا جا تار ہے گااور پوری کوشش میں رہے گی کہ ان مسائل کی تھیاں بھی نہ مجھیں کیونکہ ہمیشہ میں و یکھا گیا ہے کہ سیاسی دوئی سینجھیں کیونکہ ہمیشہ میں و یکھا گیا ہے کہ سیاسی دوئی سینجھیں کیونکہ ہمیشہ میں و یکھا گیا ہے کہ سیاسی دوئی سینجھیں کیونکہ ہمیشہ میں و یکھا گیا ہے کہ سیاسی دوئی سینجھیں کیونکہ ہمیشہ میں و یکھا گیا ہے کہ سیاسی دوئی

اگردانعی متحدے محبت اور قربانی کا جذبہ ہوتو میدان میں آئیں ، حالات کا مقابلہ کریں ، ورندموجودہ حالات تو ذرا بھی ساز گارئیں مستقبل کا خداحافظ۔....جہ ہے ہے